والمرابع المرابع المرا



Charles Dilly and the second of the second o



Marfat.com



# بِشعِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْ الرَّحِيْ عِلْمُ

# حضرات نقشندر بداور دوابير

مولانا اسماعیل دلہی کے عفائد وافکار کے خلاف بیم موکۃ الادا ہوت زید فاروقی میں سلساء نقتبند پر قبر کریے معلم مالم وروحانی پنے واحضرت ولانا ابوالحسن زید فاروقی سیادہ نین درگاہ حضرت مظہر جانِ جا ناں شہید رحۃ الدُعلیہ کی تابیف ہے بیخوات نقتبند پر نے مہیشدا ہل برعت و موا کے خلاف با قاعدہ صف ادا کی کی ہے بایران کے فالی شبعہ صوفیہ کے خلاف ہمارے نقتبندی مشائع کی مجا بدانہ سرگرمیاں مذھرف نہری حضرت الی شبعہ صوفیہ کے قابل ہیں جکد خلاسان سے ماورا والہر کرک زفن کی ایمیزش سے باک تقوق کی ماری جملیاں مہارے ان ہی مشائع کی مراحی جید کا مظہر ہیں جھنے ابا کی قبد دالمن قانی قدس سرق کی المبر باد شاہ اور المبری صلح کے خلاف جا بدار صفا کرائی میں سے ایک ایمی میں ایمان کی بنیاد مین سے ایک ایمی کون انگاد کرسکت ہے۔ مولاف رسالہ بذا کے اجدا د کے کار نا موں ہیں سے ایک ایمی رسول کا منام رہے ہم ہمان کی جہا ہمان کی بنیاد مین کر بیا تو اس کے خلاف ایمی کر بیا تو اس کے خلاف ایمی کر کے اس کر ریو تقریب کے کر کے اس کر بیا کہ کون شائی کون شن کر کے اس کی بینے کئی گی ۔

جی فرقد منالہ وہ بیرجن سے وا رُزہ کاری اصل دوے حیّتِ دمول دسلی التُدعلیہ واکہ وہم) محمد معافداں سے دلوں سے نکا لٹ ہے۔ ہما دسے مثاری نے ایم ان کوشنش سے اُک سک

کمونریب کے پردسے چاک کرنے میں نما بال ضرمات انجام دیں چندمثالیں ملاحظ ہول :

حضریت مولانا عللم محی الدین فضوری دون ۱۲۰۰ ص) خلیف محفریت شاه مملاً علی د بلوی دون ۲۲۰۰ ص) نے دد د ولج میر میں جہد بلینے سے کام لیا۔

الل السندت والجماعت ال كى خدمات كونبظر استخبان ديمضے ہيں ہھ فرق قودى كى ذنرگى كے اصلى چندسال تورة والم بر كے سليے وقف ہوكر رہ گئے تھے ، قريب العہد تذكرہ نويس كى شہا دت ہے:

اخبر عمرخود ایشان (حفزت نفودی) درمذیست فرق<sup>د</sup> صن ال<sup>م</sup> نجدبه ولم ببر اذ صر زیاده می کردند دوننان و اکثنا پان خود را اذ کبد و مکر آک مردو وان خروارتی فرمودند بیه

حضرت نتاہ عبدالعزیز محدت والموی نے خود رقر والبیر میں ایک رمالہ الیف کیا تھا گئے حضرت نتاہ العزیز محدت والموی نے اخلاق اورا وصاف عمید کیا تھا گئے حضرت نتاہ احمد سعبد مجدوی (۱۲ مر) کے اخلاق اورا وصاف عمید کے باب میں تحریر ہے کہ اکر کی کو براسے الفاظ سے با دہیں کرنے تھے بہن فرق والم بیرکی تباصت اوراک کے والی وا فعال کے فریب سے الم کی وزمانے دہتے تھے۔ کی قباصت اوراک کے اقرال وا فعال کے فریب سے الم کی وزمانے دہتے تھے۔ کی قباصت اوراک کے اقرال وا فعال کے فریب سے الم کی وزمانے دہتے تھے۔ کی قباصت اوراک کے اقرال وا فعال کے فریب سے الم کی وزمانے دہتے تھے۔

گاپی ... پیمنون ایشال دشاه احدسید) ... ذکرکمی به بدی نمی فرمودند الّا ایس فرق<sup>و</sup> منا له والم بیر دا بجهست تخدیر مرومان قباصت اعفال<sup>و</sup>

سله درامام الدین و مقامات طیبین - بخی مسیره سله در درست محد قدرهسداری و عکتوبات - مکتوب مسایر و معموم ملکان مهم ۱۱۱۰ حر

اقوال شان بیان می فرمودندیک معدد الله عفرت الله عفرت شاہ ایمان می فرمودندیک می اور ان ان الله می معرب کا دوا ان الله می معرب کا دوا ان الله می معرب کا دوا ای الله می می موجوج آتی ہے ، برمونا ہے کہ اس کے دل سے حکمت رسول می الله علیہ واکم و موجوجا تی ہے ، فرماتے ہیں :

قوله إلا الفرقة العالة ... وكان قدس سره يقول ادنى صور صحبت هر معبة النبى صلى الله عليه وسلم التى المنه عليه وسلم التى معبة النبى صلى الله عليه وسلم التى معبة النبى صلى الله عليه وسلم التي منها على المالام الركان الابيهان تنقص ساعة فساعة حتى لابقى منها غيرالاسم والرسم فيكف بيكن اعلاة فالحذر الحذر الحذر عن مرة بيت هماة فاحفظة وعن صعبت هك قد مرافح لا الحذر عن مرة بيت هماة فاحفظة وعن معرب ننه المدر بي بيرورى كااكب رساله بنام اثنات المولد والقناكب حودون محديث ننه المدر بيلى دبلي ازطة بكون ان مولوى اسما عيل دملوى كر ديس كماكية معرب على دبلي المرب المولى قدس مرة كرفيات المدر وست في معرب نناه المدر بيلى قدر مولى قدس مرة كرفيات المالية والمناه المرب في فرقة ولم المرابي والمناه المرب في فرقة ولم المرب والمناه المناه المرب في مناه المناه المناه المرب في مناه المناه المناه

سله رمی منظم مجددی ؛ مناقب احمدیر و مقامات سعیدید - دیلی ۱۲۸۱ مرص ۱۵ اسلا الامانتیر)
سله - می طم مجددی ؛ المناقب الاحمدید والمقامات السعیدید : فزان ۱۹۸۱ مرسی المصانتیر)
سله - اس ایم رساله کلکس مخطعصنف (حفرت شاه سعید مجددی ) نزکی ا درموی زنی شریب سله سید چیاب برگزی مجلس مفار لامیر نی اس کادد و ترجه بھی شائع کردیا ہے - بروی میر هبوب ملی ایس مجاب بیروی میر هبوب میلی ایس مجاب میں مجاب میں ایس کا دو اس کا دو اتراک میں افعال خات کی بنیا دیرانگ ہو گئے تھے -

بوری جعیت سے کام کرنے کی حرودیت ہے :۔

" دری وقت از آینده گان شنیده گردید که مولوی بنیات الدین صاحب منائل فرق و دایی و امعقد اندیم د مان نیزای مهائل میائل میائل بران قلی می نفود که باید وشاید که ازمیائل آیز و د باید و شاید که ازمیائل آیز و د باید تراکنند و بدل از اعتفاد طاکفه ایماییلیم به زاد با شند و بای میل و محت اعتفاد کستب سلفت ما لیمین ابل سنت وجاعت برای عمل و محت اعتفاد کستب سلفت ما لیمین ابل سنت وجاعت شکران شر سیبیم کافی انداک دا بیش گرید واز درمائل فرق و د بیر و اعتقاد اوشان بیزاد باشند رسله "

> که - دوست تحدثندهاری ، ماجی ، مکتوبات ۲۰۰۰/۱۱۱ - ۱۱۲ که رایعنهٔ ۲۲۱/ ۱۹۰۸ - ۹۹

حفرت شاہ احمد سعید کے وصال کے بعد مجی اکپ کی اولادا ورخلفا دیلی رق والم بیرکا مسلمہ برابرجاری ہے۔ اکپ کے بوتے اور معروف شیخ طریفیت شاہ البوالی بحروری مبرک و با بیول کی ان می مرکز بیوں کے بیش نظر فرز ندان گرائی اور خلفین سے بار لا و زمایا کرنے تھے کہ گذرشتہ سوسال کے دوران جوک بیں ملحی گئی ہیں ان کا مطالعہ درکر ہوستے انہیں کے فرز ندگرائی معروف عالم دین اور سلسلو نقش نبدیہ کے ظیم شیخ طریق من حضرت مولا نا ابوالحسن ذبر فاروقی نے بر رسالہ مکھ کر مذھرف اپنے اسلاف کی دوایت کو فائم رکھ اسے عبلہ اس موضوع کا حق اداکر دیا ہے۔

یہاں یہ بات فابل توجہ ہے کوھڑت، رہائی فیدوالف ٹانی فدس سرہ کی "تحریک ایسائے دین" پرستنقل کا جی مکھنے الوں نے نہ معلیم کن بنیاد ول بیھڑت فید الدن ٹانی دھ تا الرح المبر کے سے مولانا زبدا بوالحسن مذطلہ العالی کے رسالہ بنہ کی اثنا عدت کے بعداس والم بی کوھٹرت فیدوالف ٹانی کی تحریک اجائے دین" کی ساتھ مہا ہنگ کرنا خوش فہی ہی ہوسی معلوا فہی تھی ہے کیونکہ حضرت فیدوالف ٹانی کی تحریک اجائے دین" کے ساتھ مہا ہنگ کرنا خوش فہی ہی نہیں معلوا فہی تھی ہے کیونکہ حضرت فیدوالف ٹانی کی تحریک اجائے دین" کی املا وا محادیہ سے اس جیرعالم وشیخ طرفقت رمولا ٹان زیدا بوالحسن ایک اس درالہ نے ٹابت کردیا ہے کہ مارے حبواعلی تعین صفرت فید دکی تحریک کے ساتھ اس عیل دہوی کی تحریک بنیدیکا کو اُن تعلق نہیں ہے بہا واٹ ان خصوصیت سے مولانا ابوالحس علی ندوی کی تحریک بنیدیکا کو اُن تعلق نہیں ہے بہا واٹ ان خصوصیت سے مولانا ابوالحس علی ندوی کی تحریک بنیدیک کے وقعت وعربیت کی جومتی عبد دکی طرف ہے جس میں انہوں نے اس قشم کی ہے۔

له - دساله حاخر (مولانا اسماعیل اورتعویت الایمان میمونیت کے والد بزرگوار مرح زیدد ابوالحسن : محلانا اسماعیل اورتعویت الایمان مسلا

# مولاناا بوالحن زيدفاروفي

حضرت مولانا زبد، زبد فجده مصفرت الم ادبانى فيدوالف تمانى شيخ احمد مربندى قدس مره كى اولا دِ افجاد، حضرت مبرزام ظهر عان جانانِ اولا دِ افجاد، حضرت مبرزام ظهر عان جانانِ الله والحجادة بنب اور قابل قدرك إدب كيم هنق ببب مربوف محايين اور قابل قدرك إدب كيم هنق ببب مربوف محايين اليف مقاماتِ في مين اپنه حالات خود مكھ بين جن كا ظلام ميان وجي كيا جا

اس عاجزک دلا دمت مرشنیر ۲۵ رمضان ۱۳۲۴ هز ۱۳/۸ او کرخانقا و ارشاد پیاه د د تی ، مبس مونی چھنیت مشیری والد نے اس کانام زیدر کھا۔ ہم بھا یُوں کی خدمت اور تربت افغانسٹنان کے علمار اور مسلحار نے کی ہے۔

"و کیمواین تیمیر کے تندودات سے اور تی بن عبرالواب کے مسلک سے باسک و درمہو ۔"

حضرت مولا نازید کی تقریباً بین طبع عات بین جن میں اپنے والد بزرگوار حضرت تنا ہ ابوا نی وطہی تندی سرو کی تخیم موائے مقامات فیز بھی تن السبے میولا ناکی تن بول کے کئی ایڈ نیش یا کت ن میں ہمی طبع ہو جیکے ہیں بین عظم ما بن تیمیرا وران کے میم عصر علمان صفرت مجد والف تا نی ا ولان کے نا قدیں (اددو میں انگریزی ترمیر) بزم خیراز ذرید و رجواب بزم جیشے د،

عضرت امام بانی مجمد والعث تائی ندس بره کی اولادامیادی سے بوافراداس وقت بعیدیات میں ان میں بوجه مولان سالعا مزحفرت ابوالحسن دید مذطلا العالی کوسب برترجیم حال ہے موصوف وہ مہتی ہیں بان کا قابل قد تصنیفی سرما بریمائے ہیے کئے مشعل والم ہے بعضرت ذبیجا محا دم ہے فارخ انتحصیل عالم میں ساس وقت کے اکا برعائے وین سے تم) مروج دین عالم کی تحصیل کی محرک عالم میں ساس وقت کے اکا برعائے وین سے تم) مروج دین عالم کی تحصیل کی محرک عالم میں ساس وقت کے اکا برعائے وین سے تم) مروج دین عالم کی تحصیل کی محرک عالم میں ساس کے والد صفرت تن اوالا الی وقع می قدس سرہ کا ایم کوالے ہے می احتمال والی معرف دیں موس کو کا بھی محدوث و الله میں موسل میں م

# بسينس تظريساله

حب سینقویترالایمان شاک بوئی سے۔ الم ایمان سلام کوئرن روکھے ہیں اور اس میرکم برن روکھے ہیں اور اس میرکم برن روکھے ہیں اور اس میرانگری دوالوں کاحتی الاد کان محاسبہ اس میرانگری دوالوں کاحتی الاد کان محاسبہ

کیہ ہے بیج نکر تھو میت الا بھان میں فیروادی ہم کی شدت باتی جات اس کے دو میں رسائل سمھے گئے توان میں ہی تر دیدی طرزمیان منا فرانہ عذک شدت اختیاد کرگیا ۔ اس کے دفاع میں مکھے جانے والے رسائل کا ذبان و بیان تبھر کے ان کی ختی ہے مین صفرت ذبیر نے تقویت الا بیان اور اس کے مولفت کے افکاد کا جس طراح پر دو کی ہے مذفو وہ مشکل نہ ہے اور نہ کی منا فرانہ بک دورت کر ہے ۔ اس دسالہ کا طرز بیان جودوں کی گراشوں تک از آا ہوا جسوں ہو تا ہے وہ مُولفت کی غطیم شخصیت کا منظم رہے۔

میاں فمدر بیراحمد فادری منیانی

کا بپور ۱۹۸۸پری ۱۹۸۴ء



| صفح        | مطتمون                                                                       | نور | فهرست کتاب مو                                                    | -       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1A         | مخدبن غبدالوإب كى تاليفات                                                    | ۳   | اداریه                                                           |         |
| 19         | ١٢١٨ حديس عبدة مندكا كمدّ عي دسالتقسيم كزنا                                  | P   | فهرست                                                            |         |
| ۲٠         | ا۲۲ ۱ ۵ رحرم کونجدی کا دساله مکه بهسنجا                                      | 9   | ابتدائيه                                                         |         |
| ۲.         | اسی دن عثمار ئے اس کا رُو لکھا                                               | 9   | شیعان علی کی آمیر بسند                                           |         |
| ۲۱.        | (۲) علآمه سليمان كارسياله                                                    | •   | تقوالا يمان اور مذہبی اخت لافات                                  | S       |
| <b>Y</b> 1 | ارکاین اسلام بجالانے والوں کی تکفیر                                          | 1.  | مولانا شنداءانشدام تسرى كابيان                                   |         |
| ۲۲         | غيران للست مانكف اورقبركومس كرف والا                                         | 1.  | محت وجعفرتعا نيسري كابيان                                        |         |
| rr         | مسلمان ميس كفرد إسلام كااجتماع                                               | H   | حضرت شاه ابوالخيرقدس سروكى نصيحت                                 |         |
| ۲۳         | وَمَنْ لَمُ يَعَكُمُ مِا اَسْزَلُ اللهُ كاربيان                              | 11  | اس رسبال کی وجرِ تالیف                                           |         |
| ۲۳         | ابلِ ابموارکا اورسلف کا مُسلک                                                | IP. | نواب صبرين حسن فال كامشغله                                       |         |
| 10         | اہلِ ابھاء کے فرقے                                                           | 11" | مكومت برحثس كامايت                                               | M       |
| 77         | يَاعِبَادَا للهِ أَعِيْنُو فِيْ                                              | 100 | تعوية الايان مين وإبيت كاثرات                                    |         |
| ra<br>La   | غاثب مصاورتميت سع لمنظف والا                                                 | 10  | محدبن عبدالواب كالمنقرمال                                        | $\  \ $ |
| <b>1</b> 0 | امام احمد کاعمل                                                              | 10  | (۱) نواب مستریق حسن خال نے لکھاہے                                | $\Pi$   |
| P4         | يرامورامام احدسه بمطب رائح ش                                                 | 10  | علامهما زم کا بسیسان                                             |         |
| <b>14</b>  | مدمت يَعْلُكُعُ فَرَانُ الشَّيْطَانِ<br>مدمد مدمد مدمد مرمدة تراسية          | 17  | مسلمانوں کی تکفیرا دران کا خون بہانا                             |         |
| ta<br>ta   | ہے کا مسلمانوں کو کا فرقرار دینا<br>رسول اللہ کو قیامت تک کے واقعات کاعلم ہے | 1A  | المام عبدالله في ١٢١٨ من التيف الهندي الم                        | 1       |
| 79         | رسول الدكوفيامت المدورات والعامة وم                                          | 14  | علاميد عدب المعن قصيد الدراس أرد المعنا                          |         |
| <b>14</b>  | رسون اندی است بت بدر می ندر سان<br>مرزمین عرب میں بتوں کی میادت ندموگ        | 17  | دجیالاسسلام عیوالقادر کابیان<br>سیفیدند کر کاراند                |         |
| ۳.         | شیطان نااُ متید موکیا ہے                                                     | 14  | مستندخ مرتبر کا بیان<br>ملّا رستیرحدین اسماعیل کا دساله محوالحوب |         |
| jul .      | اسلام رفسة رنسة محو بهومح                                                    | IA. | علامرسير عربن اسم ين ماردالمتارة مواحويه                         | 念       |

مولانااساميل اور تقوية الايمان

|           | 12.8x      |                                                     | ~            |                                   |                            |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>(C</b> |            | رتعوية الايمان مجهجها                               | ين او        | ביוושר בייורים                    |                            |
|           | منی ا      | مضمون                                               |              | مضمون صغم                         |                            |
| Ĭ         | mr         | وَ إِلَى نسبت كابيان                                | ۳۱           | موجب نحات ہے                      | لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ |
|           | ۳۲         | غزالى كى نسبت كو ملاحظه كريس                        | rr           |                                   | کلمه گوکوکا فرک            |
|           | 44         | نجد کی سرزمین اورقیس                                | ۳r           | •                                 |                            |
|           | ۳۲         | م کے فوسٹبوے در تھام روزے                           | rr           | •                                 |                            |
|           | ١          | لفظ سَيِّيه مَا كِسِلسِلِ مِي ايكِيْرِي كَالْسَاخِي | re           |                                   | ملامدد پیوی کی             |
|           | 20         | مَولَانَا إِسْمَاعِيْلُ دَهُاوِيْ                   | 10           | رون سے طلب کرتی                   | مُرے ہوئے بن               |
|           | 10         | ولادت ، وفات ، عمر، تخصیل عنم                       | 20           | غفرت كى طلب                       | اُمّت <u>كے لئے</u> م      |
|           | 10         | مشآه وني المذكا فضل وكمال                           | MA           | لموب كى عبارت                     | ( مم ) جلاءالة             |
|           | 64         | مثاه ولماشك اولاد                                   | 44           | لبارى كى عبارت                    | ( ۵) فیض                   |
|           | <b>174</b> | مولاناا سماعيل كي تاليفاست                          | ۳۲           | رميابت كاخلامه                    | علماراعلام كم تح           |
|           | 14         | " تقوية الليان من تحريف هي                          | 14           | معيار                             | تحقيق كانب                 |
|           | 1/2        | " تذكيرالاخوان مولانا اساعيل كينبي ب                | 172          | اصتبقى كامقاله                    | ڈاکشسر جمال                |
|           | 172        | محدمث لمطان فيرمق لمرتع                             | 74           | یں مارکسی نقطۂ نظر                | تاريخ نويسي                |
|           | 1/2        | ١٢١٠ هيس علماركوام كا ما معمسجوس ملسه               | PA.          | لوباب کے ایک معا دن               | محدبن عسبدا                |
|           | ۲A         | مولانا دسشيدالدين فال كيجاردهسائل                   | ۳۸           | ب محمليكم ا توال كاحقيقت          | محدين عبدالوار             |
|           | ۳A         | مولانا اسماعب كيرجوابات                             | 79           | جومكم كمرمد الالاعلوم بنجا        | نجدی کا رسال               |
|           | (*4        | " تقوية الايسان" محرف ہے                            | <b>P</b> 9   | طالعب كيا حلية                    | اس رسالکاء                 |
|           | 64         | رُفع يَدِين كا قصب                                  | <b>179</b>   | مفاعت طلب كمفي شرك كيرب           |                            |
|           | 144        | مَنْ تَمُنَاكَ بِسُنِّينَ                           | <b>[r</b> '. | ری براع اوراحون محد می برانعادد   |                            |
|           | ۵.         | الابروكر ورسيك بومات                                | ۲.           | بنا برشرک واکبرید                 |                            |
|           | ۵.         | مولاناستيما حدرضا بجنورى كاتحرير                    | M            | والمن مسكى كرواقع كود كمياعات     |                            |
|           | A) (       | تعوية الايان منعلق بروفيس معلع الديكابال            | 14           | تىلىمشايان مطالعىسىي<br>رموس يەجى |                            |
|           | 0T         | وائث إوس لندن يس إدريون كابيان                      | 11           | هُ ایجاً السَّبِی کا بیان<br>پ    | IJ                         |
|           |            | غلام قسادیان                                        | L.I          | />                                | ريفات کا<br>م              |
| 1         |            |                                                     | 7            | A 422                             | A Second                   |

| 2.5      | ورتعوية الايمان ميميني                                                     | بسسهر<br>اسامیل | الله الله                                                            | <b>A</b>    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| منح      | مضمون                                                                      | مغى             | مصنمون                                                               |             |
| 41"      | وَالْعَادِيَاتِ ضَبُهُا كَابِيان                                           | ۵۳              | مولانا اساعيل كى واعظى                                               |             |
| 42       | ٣ : إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُشَرُّكُ بِهِ                         | ٥٣              | يشرك خنى كوستشرك بعلى لكعنا                                          |             |
| 400      | تعوية الايان في شرك إكبرا ورشرك معركابيان                                  | ٥٣              | ٱنْتَ مُذَكِرًا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ                       | $\ \cdot\ $ |
| 46       | جونجدى في كما مولانا اسماعيل في كهدويا                                     | 200             | • تعوية الابميان كي حقيقت                                            | h           |
| 14       | شاه عبدالعزريك ١٨ شاكردول كي تعوي بيزاري                                   | ٥٥              | وبإبى كارساله                                                        |             |
| 40       | ٣٠ : مخلوق الله كي شال كي آهي إرسه ديل م                                   | PA              | وإنى كرسالسي تقوية الايان كامقابله                                   |             |
| 44       | حنزات انبیا کے واسط ایس کریم تیل                                           | <b>6</b> 4      | دونوں رسانوں کی کیب ربھی                                             |             |
| 44       | اولیا وانبیا برشے بھائی ہوئے                                               | 94              | د ونوں رسالوں کے ابواب وفصول                                         |             |
| 44       | ازواج مطبرات كوالد نه أقبات ومنين كهلي                                     | ۸۵              | نجدی کی عب ارت                                                       |             |
| 44       | صنرت الركية بي بي الكافيد مين فادم بول<br>من عدة التي الكافيد مين فادم بول | DA.             | مولانا اسماعیل کی میارت                                              |             |
| 44       | حضرت كل فرات من ان لَتَ الله عَنْ عَبِيدِ عَمَدًا                          | 64              | وإن كارسالمتن اورتقوية الايمان توماشرح                               |             |
| 44       | حضرت محد الوسعيد مجدّدي كاشعر                                              | 29              | مولانا وحب دالزمان نے <b>نکھاہے</b><br>میں میں مالیا نہ نہ میں میں   |             |
| YA.      | حضرات عالی قدر کا طریقه<br>معتبرات میره ادامه این بردینند میکریت ا         | 4.              | مولانااسماعیل نے نجدی کی بیروی کی ہے<br>آت میں اور کردن میات میں ترد |             |
| YA.      | اس وقت مع المسلمانون كاليقين محكم تمعا<br>مدن عمد المحسر موسر المان        | 4.              | تعویة الایمان کی چند مبارتوں پرتبصرہ<br>معربی المقدم میں جنوبی میں   |             |
| YA<br>MA | مولانا محودالمحسن كابسيان<br>انگريزون صرف في يه برارسلمانول بعانسي         | y.<br>          | ا : وَمَايُوْمِنَ اَكُنْوُهُمُّهُمُّ<br>حضرت ابن حبّاس كابران        |             |
| 11<br>Z. | المريرون مرحان المروع كابيان المروع كابيان                                 | y.<br>W.        | حضرت ابن عركا قول<br>حضرت ابن عركا قول                               |             |
| ۷٠       | د يه من ريسه المهور ماييل<br>۵: ايك مكم من كرورون جبري ومحتد               | 41              | ۲: الشرورسول كے كلام كا جميزا                                        | W-22.7      |
| 4.       | الله كا ارت وإن يَشَا لَيْ وَبِهُ اللهُ                                    | 41              | حضرت على كاايك واعظ كونكلوانا                                        | 17.         |
| 41       | مولانا فضلحى كتحقيق اينق                                                   | 44              | دِين كالفظ دس معانى سأستعال بهواج                                    | 11          |
| 41       | اس وقت متره علماء اعلام كى تائيد وتصويب                                    | 47              | حفرست ففيل كاقول                                                     | 11          |
| 41       | ا: کسی کی قبریر دور سے سفرکر کے مانا                                       | 71              | حضرست عدى كاواقعه                                                    | N I         |
| ا ک      |                                                                            |                 | سناه عبدالقا در كاارسنا د                                            |             |
| 41       | الم تق الدين سكى كي شفاء الشقام"                                           | ! 47            | بن مرزوق کا قول نجدی کے متعلق                                        |             |
| 17       |                                                                            | 7               |                                                                      |             |

| X  | 200     | رتفوية الايمان من المناف                    | سمر<br>مومیل او | יעונון אינון                            |                         |
|----|---------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|    | مغر     | معتمون                                      | صغى             |                                         |                         |
|    | ۸۰      | علآمه ابن کثیری عبارست                      | 44              | رين كارسالة مُنتبى المقال               | مفتىصدرال               |
|    | ۸۰      | مشلم میں استرکاایک نام ہے                   | 44              | بودىك" وفارالوفاء"                      |                         |
|    | ۸-      | مشيم كاذبيحه ملال يبي                       | 44              | ملح إرسكهنا: تَرُوُرُقَابُوالنَّبِي     | حضرت تمركاك             |
|    | Αŧ      | يهى الكصرت على ابنات المستبيكاء             | 44              | سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً فِي مُلَكِ نَبِيكَ | ٱللّٰهُمَّ قَلَلًا فَ   |
|    | Al      | علآمدابنِ عابدِبن کی عسب ارت                | 44              | وا القبور                               | مریث زُورُ              |
|    | Ar      | علماء مكرّ مكرّمہ نے نجدی رسال کا رُد لکھا  | 41              | مربر وانوں کے نام                       | A.                      |
|    | AF      | ابوالحس زيدان كي ما ئىپ د كرتا ہے           | 44              | ن کی نمساز                              |                         |
|    | ۸۲      | تقوية الايان تجدى كى بيروى كابهلاقدم ب      | 64              | وایتوں میں تعارض                        |                         |
| Ш  | ۸۳      | جهاد .                                      | 28              | •                                       | قبار میں قیا            |
|    | A۳      | امام برحق كاتقسسترر                         | 10              |                                         | عيون الأثر              |
|    | ٨٣      | امامت كالمست كم باغى مستحل الدّم            | 10              | ور رفع پرین کی روایت                    | الممالك                 |
|    | ۸۳      | ميرت مسيدا حمد منهيدكي عبارت                | 10              | عَلَى الْهَدَ اهِبِ الْاَرْبَعَةِ       |                         |
| 7  | ٨٣      | يه زوانض كامسلك عميا خوارج كا               | 44              | سك فقها _ سبعه                          | _                       |
|    | ۸۳      | مولانا مسندحي كي عبارت                      | 44              | بالمام قروب للاندس تع                   |                         |
|    | A 4     | نجدى يمنى علما ميك شأكر دول مشكلات ببدياكيس | 44              |                                         | ابنٍمسعود               |
|    | ٨۵      | امام کومبیری موفود قرار دیا                 | 44              | عَّا ٱهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ مِهِ        |                         |
| 9  | Aā      | ميرميوب على ككتاب                           | 44              | رت ا در مولوی اسماهیل کا ترجه           |                         |
|    | Α4      | جناب مستيد كي مينس كا مال                   | 48              | والقادركا ترجمه                         |                         |
|    | A4      | جناب سستيرس تنهان بس بات                    | ZA              | بری کی عبارستند                         |                         |
|    | AA      | ۱۲ رحمادی انتا نیه۲۴۲ میکو امامت کا اعلان   | 44              |                                         | زمخشری کی               |
|    | AA      | بهلے مست کرینِ امامت کا قتل کرنا            | 4A              | عارت.<br>معارت                          | 1                       |
|    | AA      | والي بلوجية ان كو كمتوب                     | 44              | با الله كي عبارت                        |                         |
|    | ۸۸      | نواب وزيرالد ولركو كمتوب                    | 49              | ربق حسن خال کی عبارت<br>پر              | ا لواب ص                |
| 23 | A4      |                                             |                 | نگیری کی عب ارت                         | د فراوی ما <sup>د</sup> |
|    | 7 ( 7 ) | 15 CE 1                                     | 1               | <b>2</b> )?                             |                         |

| 130          | ورتعوية الايمان في المحمدة                                            | اساميل | حالة المالية                             |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|
| من           | مضمون .                                                               | مغى    | مضمون                                    |             |
| 44           | ١٨٥٤ على علمارى كے فتولى كى مخالفت                                    | AT     | والمسلمون مصلمون كالرف                   | جهاد کارُ خ |
| 94           | صديق صن خان كا بسيان                                                  | Ã4     | ف اولیان کابیان                          | "ارتخ شية   |
| 91           | سستذنذ برحسين كومر شفيكث                                              | 9.     | س کا ہے ہے کو گروی رکھنا                 | پائنده خاا  |
| 1            | مولانا فضل رسول بدايونى كالمتوب                                       | <br>   | ن محرفال كااسپ ليلي ومرواري              | ا سنان      |
| 1-1          | مولاتا مخصوص التذكا جواسيب                                            | * {    | بررنجيت سسنگرنا                          | کو نذ       |
| 1-17         | دسال:چهارده مسائل (فارسی)                                             | 41     | منماء وفضلام كابدكمال بهونا              | مرمد کے     |
| 1-9          | چهارده مسائل کاآناد ترجمه                                             | 41     | ستيداحمد كاان كومكتوب                    | جناب س      |
| 1.9          | ا. عقل ورسيكام ساجك ياصرونقل ا                                        | 91     | مام نشن أورتقوية الايمان علمى            | نصيحت إ     |
| μ.           | ۲. ایلِ ایمسان کی دائے کا مکم                                         | ٩r     | ل نژیموں کی مشادیاں                      | 9 1         |
| <b>\$1</b> • | ٣. اجساع كامكم                                                        | 91     | ب كا بسيان                               | ا تعالیسرا  |
| 11.          | اله. قيامس كامكم                                                      | 41     | سندھی کا پیال                            | مولانا ب    |
| 1)•          | ۵. كتاب وسنت كي ماويل كامكم                                           |        | مخدی ہے کہا: تم نے ک                     | منان خ      |
| 14.          | اد قرکے یوسہ کا مکم                                                   | 97     |                                          | اركان ايا   |
| 111          | 2. برعت متينه كافتوني ديين والا                                       | 91"    | ابل ابوا کا مسلکت نیا<br>د د             | 61 1        |
| 115          | ۸. بَرُقْ مِهِ ادت كالصالِ قواب                                       | 91"    | میل نے خدی کی بیروی کی                   | 13 1        |
| Hr           | ٩. أيك معتبر آدى كانعل اجماع                                          | 91"    | را حشرت عل کا مستک                       | · II 1      |
| Hr           | ۱۰. روح کا دراک اوری <sup>ص</sup><br>مدرمه ست                         | 9100   | على كابسيان                              | (7.42)      |
| 111          | ۱۱. برخت وسيته كاستمن                                                 | 197    | اندسندمی کا بسیان<br>بر صر               | 7           |
| 111          | ۱۲. قرآن جمید کا مصرف پیس نکعنا<br>در در مردی در                      | 90     | . کی چنگاری<br>کاک ماکام دنه             | بغادت       |
| 111          | ۱۳۰۰ حرکاست کا لگانا<br>مصریعت جریب میرود میرود کیفشور و              | 10     | کی کی کڑگی کا واقعہ<br>درکارندوں کا قششل |             |
| 110          | ا بھی برعتوں ہے ہے ہوم ولادت کی خوشی ہے۔<br>۱۴۰ اگر قول یا فعسس نہ مو | 40     |                                          | اعلام نام   |
| 119          | ۱۴. اگریون یا مستاب<br>مراجع گستاب                                    | ""     | ے۔<br>نامرفا <i>ل کا ہوا</i> پ           | ' II 1      |
| 114          | سرمی نیمسار<br>سرمی نیمسار                                            | 44     | ک مروس ما دوب<br>کی شهرا دست             | 11 44       |
| -            |                                                                       | . 6    |                                          |             |





#### हें अद्यादियां के

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَدُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ وَالمَّهُ لَا أَذَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ النَّعَرِيمِ

سَيِّدِ نَامُ حَمَّدٍ وَعَلَىٰ الِم وَاصْحَابِهِ الطَّلِيَّةِ فَيَ الطَّاهِمِ إِنْ .

زمین میں گئی کھسلاتی ہے کیا کیا برتا ہے رنگ مسمسال کیے کیے

مضرت الم رّبانی مجدّد الف الف الف الف المحد المدوق سَر مَنْدی قدّسَ برسُرهٔ فی کیارهوی حدی اجری کے سف روع سالوں میں رسالہ " رَدِّروافِض الکھا، ابتدا میں آپ نے ہند دستان میں اسلام کے بھلے بھولنے اور سلانوں کی بیک مَنْد بَسی دیک رنگی کابیان کیلئے اور اس سلسلیں طوعی مند صرت اور میں اسلام کے بھلے اور اس سلسلیں طوعی مند صرت اور میں دیکھیں ، اور مجر حضرت مجدّد نے مند وستان میں شیعان می کی آمد کا ذکر کیا ہے ۔

حضرت مجدّد کے زمانے سے ۱۲۴۰ء کی مندوستان کے مسلمان دو فرقول بیل بیٹر سے ایک آبل سنگ وجماعت ، دوسرے شیع کہ اب مولانا اسماعیل دہوی کا ظہور ہوا، وہ سفاہ ولی افتر کے بوتے اورسف ہ عبدالعزیز ، سف ہ رفیج الدین اور سفاہ عبدالقادر کے بیعتیج سے ۔ ان کا مثیلان محد بن عبدالواب نجدی کی طرف ہماا ورنجدی کا رسالہ ردّ الاسٹ راک ان کی نظر سے گزرااور انھوں نے اردو میں مند تقویۃ الایسان مکمی، اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دورسٹ روع ہوا، کوئی غیر مُقید مہوا، کوئی وَالی بنا، کوئی ابل مدیث کہ لایا ، کسی نے اپنے کو سکوئی کہا۔ ایر جمتیدین کی جو مَنز لکت اور احترام دل میں تھا وہ ختم ہوا، معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بنے لگے۔ اور افسوس اس بات میں تھا وہ ختم ہوا، معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بنے لگے۔ اور افسوس اس بات میں تھا وہ ختم ہوا، معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بنے لگے۔ اور افسوس اس بات میں تھا وہ ختم ہوا، معمولی نوشت و خواند کے افراد امام بنے لگے۔ اور افسوس اس بات کا سلسلہ

حروانا اساميل اورتتوية الايمان المستروع كردياكيا- يدساري قباحتيل ماه ربيح الآخر ١٢٢٠ هدك بعدي فابر وفي شروع بول بير - اس وقت كتمام جليل القدرعلاء كا ديلى كم جامع مسجديس اجتماع بوا اور أن حفرات نے باتفاق اس كتاب كوردكيا- اس رساله كاوافريس مولانا فضل رسول بدايوني كا مكتوب اورمولانا مخصوص المترفرزندِمث ورفيع الدين كاجواب ناظرين ملاحظه فرمانيس ... مولانا مخصوص التدف ساتوس موال كحجواب بين لكهاب "اس مجلس تک سب ہارے طور پر تھے ، پھران کا جعوث مش کر کیے کیے آدمی آبستہ آبستہ ہونے نگے یہ مولانا ننارا دندام تسرى پنجاب مين ابل مدريت كمشهور مالم بهوست بي. وه سمع توميد" كے صفح ماليس ميں انکھتے ہيں : " امرتسر میں مسلم آبادی مندو، سکے دغیرہ کے مساوی ہے ، اُسی سال قبل قریبًا سب مسلمان اسی خیال کے تنے جن کوآج کل برلموی حنفی ضیبال کیا مولانا تنار الشرف ١٩٣٥ء بين يربات تلعي سيد، اس سعداً سي مال پيلے ١٨٥٤ء تما جب کرانگریزوںنے ہندوسستان پرغدّاریسے کائل تسلط ماصل کیا۔ محدجعفرتعانيسري نفرن كرفتارى اوربرغيور وديليد مشوركى مزاء اودمعردإنى كا عال " تاریخ جیب " میں لکھا ہے۔ یہ تاریخ نام ہے اور اس کتاب کی شہرت " کالے یانی" كنام سے ہے۔ اس بس تكھتے ہيں ؟ میری موجودگی بمند کے وقت (۱۲۷۸ م) شاید پنجاب بعریس وسس وبابی مقیدہ کےمسلمان بھی موجود نہتے اور اب (۱۹۹۱م) میں دیکھتا ہوں کہ 🕆 کوئی گاؤں اورشہرایسا نہیں ہے کہ جہاں کے مسلمانوں میں کمسے کم بہارم حصہ وہائی معتقد محد اسماعیل کے نہ ہوں " له طاحظ كريس ونيا عاسلام "كاصفي ا ته ملاحظ كريس دسال كاللياني جونكتوبات ستيد احد شبيد كرما تع جهيا هي، ص ٣٩٢

یسی پنجاب میں بڑی تیزی سے مولانا اساعیل کا وابی مذہب پھیل راہے۔ یہ بات محد جعفر تھا نیسری نے لکمی ہے جو مولانا اسماعیل کے معتقد اور ان کے تذکرہ نگار ہیں۔ خواجہ خسرو نے ہند دستان کے مسلمانوں کی یک رنگی اور یک مذہبی کا بیان کیا ہے اور حضرت محدد نے شیعیت کی آند سے مطلع کیا اور مولانا منام ایک ارتساسری اور محد جعفر تھا نیسری نے وابیت کے انتشار کی خبر دی۔

جوانان سعادت مند بسند پیردانا را

چناں چاس کا یہ اٹر ہوا کہ ہم بینوں ہوائیوں نے نکہ بی تقویت الایمان اٹھاکر دکیمی، نہ والبت ، نیچرتیت ، اہل قرآن ، اہل قدیث کی تم بول کے طرف التفات کیا۔ اکابر اورائل حق کی کست ابول نے ایما گرویرہ بنا رکھاہے۔ یہ نسخ تقویہ الایمان کا جومیرے پاس ہے میرے منج میرے منجطے بہنوئ جناب نواب زادہ لئیق احمد فان صاحب انصاری پانی ہی مہا برلا ہور غفاط آئ و رَبِحَد کا عنایت کر دہ ہے۔ اگر یہ نسخ نہ ہوتا کہیں سے مستعاری کا تب منگوائی ہوئی ، مالال کے واس عاجز کا کمتہ گنہ تی ہوئے الله تعالی کے فضل و کرم سے مالا مال ہے یہ اس عاجز کا کمتہ گنہ تی تھے الله تعالی کے فضل و کرم سے مالا مال ہے یہ

اس رسالدی وجیت الیف : اتفاق کی بات ہے کہ ۱۳۹۸ میں مجلز موقرہ الفرقان کی بات ہے کہ ۱۳۹۸ میں مجلز موقرہ الفرقان کا شازہ مد جلد میں نظر سے گزرا۔ یہ مجلا لکھنؤ سے سٹ انع ہوتا ہے۔ اس شارہ کے صفحہ کا سے بہریک فاضل محربت برایم۔ اے لاہوری کا مضمون ہے ایسیٹ واسامیل شہید

له بنسخه ۱۲۸ شوال ۱۲۷۰ ه پس جاجی قطب الدین کی فراکش پرستیرونایت اند کیا به مام سے مطبع صدیقی واقع شا بجہاں آباد ( دہل) پس چمپلسے یعنی جولائ ۱۸۵۸ء کو۔ اس پس نصلوں کے نام عرب بیں اور وہی ہیں جونجدی نے اپنے رسالہ بیں لکھے ہیں۔

عن اس مضمون نے اپن طرف ملقنت کیا، چنال چرد دقیق نظر سے اس مضمون کا مطالعہ کیا۔
فاضل مقالہ نگار نے سترہ افراد کے سینتیس اقوال نقل کیے ہیں، زیادہ تر اقوال مولانا اسائیل کے کمتہ فکر کے تربیت یا فتہ گان کے ہیں۔ ایسے افراد کی مرح سُران کوئی بڑی ہات نہیں ہے۔
مشہور قول ہے : "کس نگوید کہ وُوغِ ما تُرش است " حضرات قلاقہ شاہ مبدالعزیز، شاہ رفیع الدین ،سف ہ عبدالقادر کے شاگر د مند وستان کے بلند مرتبہ ملمار تھے۔ ان صفرات شاہ رفیع الدین ،سف ہ عبدالقادر کے شاگر د مند وستان کے بلند مرتبہ ملمار تھے۔ ان صفرات

نے میں تقویۃ الایمان کی فرابیوں کا بیان کیا ہے، اور اس سلسلہ میں رسائے لکھے ہیں ۔۔ اگر تقویۃ الایمان ایسی ہی اعلی اور بلند مرتبہ کتاب ہوتی تویہ گرامی قدر علمار برا تعاق کیوں اس کو

فاضل مقالدنگار نے ایک ایے میل انقدر عالم کا تول نقل کیا ہے جس کا تعلق اسما ہیا۔

مکتبہ فکر سے نہیں ہے اور وہ فامنل آجل شیخ محین بن یمی صدیق ترہٹی مصنف کست ب

"آفیانی الحجوث فی آسکانیڈ بالفیڈ نی بیٹ انھوں نے اس کا ب کی ترخ حقائی کے متعلق " وائی نی آسکا ب کی ترخ حقائی کے متعلق " وائی نی آسکا و فضل و کمال کا انھازہ اس اسٹ رہ سے کیا ماسکتا ہے کہ ان کر وہ ، ایمان سوز عبارات کا ذکر نہیں کیا اور ان کے الرات کا بیان کر دیا کہ دوسری کچہ بائی بیس جن میں اندرائن کی سی کڑوا ہدے اور ہر زگ ہے۔

الرات کا بیان کر دیا کہ دوسری کچہ بائی بیس جن میں اندرائن کی سی کڑوا ہدے اور ہر زگ ہے۔

مقالدنگار نے اس کے بعد صدیق حین خان کا قول ان کی کتاب " ایما العلوم " سنقل کیا مقالہ نگار نے اس کے بعد صدیق حین خان کا قول ان کی کتاب " ایما العلوم " سنقل کیا ان کو یمن نے گئی اور وہاں قاضی شوکا فی سے ذیر یہت کے اثرات لیے الجذا ان کا مشغلہ ہی ہوا کہ وہ اکا پر وہا کا انہ کی اور وہاں قاضی شوکا فی سے ذیر یہت کے اثرات لیے الجذا ان کا مشغلہ ہی ہوا کہ وہ اکا پر وہا اور وہاں قاضی شوکا فی سے ذیر یہت کا تام دی اور ان کی تنقیص کری اجازی کے اس خور کے نامی گرامی شاگر و ارشد علام مسالہ نے ارشر می تراک کے نامی گرامی شاگر و ارشد علام میں علم دی اور کے ان کری جہا و وفیر جم میں اللہ اوار کے نوے کو بے اثر کرنے کے لیے یوری کوسٹ ش کی اور وکھا! ا

له طاحق كرس امتيازي من ١٨٠

ولانااساميل اورتنوية الايمان والمحاي

میں فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے مکم مذہبی سے جابل ہیں اس امریس کہ مکومت برٹش مث جاوے اور یہ امن وامان جو آج حاصل ہے فساد کے بردہ بیں جہاد کا نام کے کر اٹھادیا جائے ،سخت نادانی وبے وقوئی کی بات ہے۔ بعدالان عاقبت نااندلیشوں کا چا با ہوگا یا اس بیغیرصادق کا فرایا ہوا آج ، ہم آ تکھوں سے دیکیورہے ہیں اور اس کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے فی

ن نواب مساحب رسيد ندان كا تأمن أور كل برنش مكومت اور تبلك الأيّام من اولها بأن النّاس كا فلهور بوا .

جہاں میں تو کارِ بگوئی رہے گا نہ کوئی رہے گا مردار دوعالم رحمت عالمیان میں انہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے جس کوائم تا حدیث نے روایت کرکے اُ مست مرحومہ کے واسطے اپنی کا بول میں محفوظ کر دیاہے کہ یکیٹری ڈا ڈ لا تعیش ڈا ڈ بھیٹری ڈا ڈ کا تعیش ڈا ڈ بھیٹری ڈا ڈ سے سے دکا گئی گئی ڈا ۔" آسان کروہ مشکل نہ بناکی ، بٹ ارت دو ، نفرت نہ دلاؤ " — — کیا کمروہ تسمی کو کمروہ تحری کو حرام قطبی قرار دینا! ورسٹرک اصغر کوجس سے بھناکوئی آمرسہ بل مہیں سے ۔ ذراسی ریا اور دکھا وٹ شرک اصغر اور شرک خفی ہے سٹرک اکبر اور شرک بھی اور مرحوی بنا اور جو خص ایسا نعل کرے وہ ارشار نہوی پر اور شرک بھی کا بیا ہی کہ دوہ ارشار نہوی پر ممل کر رہا ہے یا اپنی من مانی کر رہا ہے ۔

له از ترجان دیابیصدیق حسن خال : مطبوع ۱۳۱۲ ه وص ،





شیخ محدین عبدانواب بن سلیمان بن علی بن احد بن را شد بن یزید بن محد بن رزید بن مشرف نجدی جن کی طرف طاکفه وا بدکی نسبت ہے۔

ولادت: ااام/١٩٩٩ يا ١١١٥ م/١١٠ من نجد كم مقام عينيَّ من بوئي.

وفات : ١٢٠١ه/١٤١١، يس تجد كم مقام دِرْعِية مين مونى.

() نواب سيرمىدىق حسن فال في أبجد العلوم في مي كوتفصيل سد إن كا حال الكعلب المساح الله المعالم على المراس كا فلاصد الكعمام ولي الكلاصد الكعمام ولي الكلاصد الكعمام ولي الكلاصد الكعمام ولي الكلاصد الكلام الك

" ولادت مینید پس بوئی - قرآن مجید پڑھا۔ اور حدیث کی سماع کی ، اور اپنے والدسے جو کے منبلی نقید گھوانے پس سے تعلیٰ پڑھا ، پھرج کیا اور مدینہ منورہ کے وہاں شخ عبدا ملہ بن ابراہیم نجدی تنمیند ابوالموا بہب بغل دشقی سے پڑھا ، پھراپنے والد کے ساتھ نجد آئے اور جرثین بیس قیام کیا ، والد کی وفات کے بعد مینید آئے۔ وہاں اپنی دعوت بھیلائی ، پھرکسی وجہ سے در میں آئے ۔ وہاں امیر محد بن سعود آل قرن از اولا دبنی منیف (از ربید) نے ان کی اطاعت کی ۔ یہ واقع تر میں اور جزیرہ عرب کے مشرقی صعص میں کا ہے ، اس کے بعد محد بن عبدالوہا ب کی دعوت نجد میں اور جزیرہ عرب کے مشرقی صعص میں عمال سے بھیلی ۔

الم علامه عد بن ناصرائی زی شاگر دشیخ الاسلام عمد بن علی شوکانی نے محد بن عبدالواب کے متعلق لکھا ہے کہ ان پر غالب اتباع تھا (یعنی تقلید)۔ ان کے رسائل معروف ہیں ان میں مقبول بھی ہیں اور مردود بھی ، ان پر سب سے زیادہ کی گئے ردوباتوں کی وجہ سے کی گئے ہے :
ایک : صرف تنفیقات بلا دلیل کے اہل جہاں کو کا فرقرار دینا اور اس سلسلیم الم سیر داؤ و بن سلیمان نے انھاف کے ساتھ ان کارو لکھا ہے۔

له طاحظ رس ابجمالعلم كم منو اعد عدم عدم ك يصوفي باتول كو بناكر بيان كرنا.

مولانااساميل اورتفوية الايمان عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِي أَنَ وَالْخِرْدَعُوانَا آنِ الْحَدِّثُ مِنْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محدین عبدالواب كا يختصررساله ١٢٢١ه من تمام مالك اسلاميديس بهنج كياہے، جنانح بمندوستان بمي بهنجا اورحضرت شاه عبدالعزيز كى حيات مين دمل بهنجا ا درمولانا اسكيل فے جزوی روو بدل کے ساتھ" تقویہ الایمان" کے نام سے مشہور کیا۔ ا علامدشیخ سلیمان بن عبدالواب نجدی برا در محدبن عبدالواب نجدی نے اپنے بھائ ك مسلك كدردين الصَّوَاعِيُّ الْإِلْهِيَّةُ فِي الرِّي الْمِيَّةُ وَالرِّيَّةِ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ " على رساله ان كى دعوب کے آٹھوس سال لکھاہے یعنی ۱۱۹۷ء کو۔ علامہ سلیمان نے ابتدا ہے افریس اینے بھائی کو بهت سمعايا اورجب نجد كے امير في ال كے إلى يربيت كرلى اورخون مسلم كى كوئى قدر نه ربى ا ورعلامهلیمان كواپنى جان كا خطره لاحق بموا، و ه حربین محتر بین چلے گئے اور وال سے يه يا د كارعنمي رسال لكوكر اين به ان كوارسال كيا- يه رساله آيات مباركه ، احاديث طيته اور علماد كمام ك اقوال ي مالا مال ب، از دُجْرا خصار بعض فوائد كا آزاد ترجه بدينا ظري ب. بررساله بهلی مرتبه ۱۳۰۱ه/ ۱۸۸۹ بین جمیاتها، بهر ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷۵ بین مکتبهٔ ایشق نے استا بنول میں طبع کیاہے۔ یہی طباعت پنیٹ نظرہے اور اسی کے صفی کا نمبر ہرفائدہ کے بیان كرنے سے قبل لكعثا بول تاكر تحقیق كرنے والوں كو براجعت میں سہولت رہے۔ الكاهي: علامهليمان في اين رسال بين از أوّل تأ آخر جمع كم مين سي اين بمان اوخطاب كياب، اردويس اس كيفيت كى تعبير آب سے كى كئى بر واطارس مل بخاری اورسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی اساس پانچ چیزوں پرہے : شہادت اس بات كى كدائشك سواكون معبودنهيس اورنماز قائم كرنى، زكات اداكرنى، رمضان ك روزي ركعن أوربيت النزكاع أكرقدرت اوربيل بور مه سيكن آب ان لوگول كوكافرقرار ويت يي جوكله شهادت برهي بين بماز، روزه ايج اور زکات کے پابند ہیں۔ ہم آپ سے دریا فت کرتے ہیں کہ آپ نے خلق فعا کو کا فرہنانے كاتول كهال سے لياہے۔ اگرات کہتے ہیں کہ بم شرک کرنے والوں کو کا فرکھتے ہیں ، اللہ نے فرمایا ہے: إن الله

ایک سندیس تعین کرنے کے اے آمرہون تھی، اور مسلای تعاکہ اولیا مائٹہ کو پکارنے والے کو کافر
قرار دینے کے سلسلدیں شخ محد بن عبدالواب سے ان کا مباحثہ ہوا۔ محد بن عبدالواب کا قول تعا
کہ جوشخص اولیا ، کو پکارے وہ کا فرہے اور جو اس کے کا فرہونے میں شک کے دوہ کی فرہے ۔
مشخ بر کر بڑنے کہ می کوئی شعر نہیں کہا تھا۔ اور جب انھوں نے ہمائے شنخ علام محد بن سامی لیا اللہ میں ایک چھوٹا قصیدہ کہا۔
کا پہلا مدحیہ قصیدہ سنا تو اس کے جواب میں ایک چھوٹا قصیدہ کہا۔

سیخ محدبن عبرالوہاب کے خرب کی تعقیق میں اس وقت کے دوا ماموں کا یہ بیان ہے : مِنْ قَبْلِ اَنْ يُولَدُ اَكُنْزُ هٰلِ وَالطَّبَقَاءِ اللَّي نَحْنُ فِيْهَا ، اِئْتَ هِي يعني ہمار ۔ ورك اكثرافراد كى بيدائش سے پہلے كابيان ہے۔

علامه بررائمة سيرعوبن اساعيل الاميرانصنعاني في بحواً في قصيده ك شرح المى به ، اس كانام من منحوال فوته في في شرح المي التوته في التحت المن المعت المن المن المناه كالمنان المن المناه كالمنان المناه كالمنان المنان المناه كالمنان المناه كالمناه كالمن

مرحیہ قصیدہ کے نبرہی مانے کئی سال بدرصفر ۱۱۰ و کوایک عالم میرے پاس آئے ،

ان کانام شخ در رکبہ تیں ہے ، اور وہ بیس سوال ۱۱۰ و کو جھ سے رفصنت ہو کراپنے وطن چلے ، وہ شخ بھر بن عبدالواب کے شاگر دول ہیں ہے ہیں۔ ان سے جھ کو معلوم ہوا کہ میرا مدجہ قصیدہ محد بن عبدالواب کو ل گیا ہے ، شخ مربر کی آمد سے پہلے مرب پاس شنج فاضل جمالات نجری قصیدہ محد بن عبدالواب تصرف کی بہنج عانے کے بعد ہوئی تنی ، انفول نے محد بن عبدالواب کے الیا احوال کا لوشا میں میں میں میں میں میں میں میں میں انفول نے محد بن کا بہانا) ، اموال کا لوشا کے ایسے احوال سنلنے جن کو ہم قبل واست ہیں ، جیسے شفک و فریب ہی سے کیوں نہ کسی کو تسل کیا فروس کے قتل کرنے ہیں ان کی بیش رفت ، چلے مکر و فریب ہی سے کیوں نہ کسی کو تسل کیا فروس کے قبل کرنے ہیں ہم کو کچھ تردد رہا تا آن کہ ہمارے پاس شخ مربد آئے جو کہ انجی بھے ہو تھ رکھے بین اور ہمارے پاس محد بن عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں اہل ایمان کو کا فرقرار دینا۔ میں عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں اہل ایمان کو کا فرقرار دینا ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں اہل ایمان کو کا فرقرار دینا ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں اہل ایمان کو شن کو کا فرقرار دینا ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں ابل ایمان کو کو کا فرقرار دینا ۔ محد بن عبدالواب کے بعض رسانے بھی پہنچ ، ان رسانوں ہیں ابل ایان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بعض کو کا فرقرار دینے افران کوفش کرنے اور ان کا مال گوشنے کا بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بعض کوکا فرقرار دینا فران کوفش کرنے اور ان کا مال گوشنے کا بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بعث کوکا فرقرار دینا کے بین عبدالواب کے بعض کوکا فرقرار دینا کو بی کو بیان کی میں کوکا فرقرار دینا کو بیان کے بیان کی بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بیکھ کوکا فرقرار دینا کوکا فرقرار دینا کو بیان کی بیان سے ۔ محد بن عبدالواب کے بیان کوکا فرقرار دینا کوکا فرقرار دینا کے بیان کی کوکا فرقرار دینا کی بیان کوکا فرقرار دینا کی کوکا فرقرار دینا کی بیان کی کوکا فرقرار کوکا فرقرار دینا کوکا فرقرار کی بیان کی کوکا فرقرار کوکا فرقرار کی کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کی کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فرقرار کوکا فر

له آپک دفات ۱۱۸۲ عیر پول ہے۔ ایجدالعلوم ، ص ۸۵۰

رسالون کویژه کرا دران کے احوال شن کریم کویقین ہوگیا کہ اس خص کوسٹر بیت کے صرف ایک حصد کا ملہ ہے اور وہ بھی دقیق نظر سے نہیں دیکھا ہے اور ذکسی اگال سے پڑھا ہے کہ وہ اس کو صمح راستہ پر لگا تا اور مفید علوم سے آگاہ کرتا، اور تفقہ اور دقیق شبی کی راہ پر لگا تا۔

محد بن غیرالویاب نے شیخ ابوالعهاس ابن تیمید اور ان کے شاگرد ابن القیم البوزید کی بعض تالیفات کا مطالعہ کیا ہے اور صحیح طور پرسمجے بغیران دونوں کی تقلید کی ہے حالاں کہ یہ دونوں تقلید کو نام ارسمجھتے ہیں۔

جب ہم پر محد بن عبدالوہاب کا حال صحیح طور پر واضح ہوگیا اور ہم نے ان کے رسائل پڑھے،
ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قصیدہ کی وجہ سے ان کی شان بڑھی ہے وہ قصیدہ ہر جگہ اور ہر طک
ہم ہم ہو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے قصیدہ کی وجہ سے ان کی شان بڑھی ہے اور ہیں نے دیجھا کہ وہ المصاف سے خالی
ہم ہم ہو سے موافع کیا اور ہم کو خیال ہوا کہ ہیں محد بن عب دالوہاب کے
ہم تو اور ہیم شنے مربد نے محسے موافع کیا اور ہم کو خیال ہوا کہ ہیں محد بن عب دالوہاب کے
ہم تو اور ہیم سے نہو، لہذا ہم نے دوسرا قصیدہ لکھا اور اس کی شرح میں ابن تیم
اور ان کے استا دابن تیمیہ کے اقوال بر کشرت نقل کے کیوں کہ یہ دونوں منبلی تھے۔ انہاں۔
اور ان کے استا دابن تیمیہ کے اقوال بر کشرت نقل کے کیوں کہ یہ دونوں منبلی تھے۔ انہاں۔

اورسیدعداین بن عرمعروف برابن هابرین فرختار کی شرح مروق انتختار مطبی اورسیدعداین بن عرمعروف برابن هابرین نظر می ۱۲۲۹ ه کی تیسری جلد، باب ابعات ، ص ۱۳۹ پی مکھا ہے:

جیساکہ ہمارے زمانہ میں ہیٹ آیا ہے کہ نجد سے عبدالوہا ب کے ہیروان نکلے اور انھوں نے حرکہ مسلمان صرف نے حرکہ نین پر قبضہ کیا۔ وہ اسپنے کو اگر چونبلی کہتے ہیں لیکن ان کا حقیدہ برہے کہ مسلمان صرف وہی ہیں ، جو بھی ان کے مقائد کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، بڑا بریں انھوں نے اہل سنّت کو اور ان کے علمار کوتنل کرنا مہاح قرار دیا ہے۔ تا آس کہ اللہ تعانی نے ان کی شوکت اور طاقت توری، ۱۲۳۳ ہیں مسلمان افواج کو ان پر فتح دی اور ان کا وطن بریا دکیا، اھ۔

محدين عبدانوياب كاليفات:

- المَعْمَالُ بِهِ مَسَبَبُ إِلَى إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل
- ٧٠ كِتَابُ التَّوْجِيْدِ الْمُشْمِّلِ عَلْ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. أَوَّلُهُ كُوْلُ اللَّهِ مَا حَلَقْتُ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ، وَلَيْسَ لِهٰذَ الْكِتَابِ دِيْبَاجَهُ ، ذُكِوَ فِيْهِ الْأَيَاتُ وَالْأَعَادِيْثُ ثُمَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا مَا وَلَيْسَ لِهٰذَ الْكِتَابِ دِيْبَاجَهُ ، ذُكِوَ فِيْهِ الْأَيَاتُ وَالْأَعَادِيْثُ ثُمَّ مَ لَيْنُ الْكِتَابِ دِيْبَاجَهُ ، ذُكُولُ فِيهِ الْأَيَاتُ وَالْأَعَادِيْثُ ثُمْ مَا يَعُولُ فِيهِ مُسَائِلَ .

- كِتَابُ فِي مَسَائِلَ خَالفَ وَيُهَارَسُولُ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَهْلَ الْجَاهِلِيَةِ مِنْ آهنل الْكِتَابِ وَعِيْرِهِ هُ . وَهُوَ مُخْنَصَرُ فِي نَحْوِكُمَ اسَةٍ .
   الكِتَابِ وَغِيْرِهِ هُ . وَهُوَ مُخْنَصَرُ فِي نَحْوِكُمَ اسَةٍ .
  - ٣. كِنَابُ كَشُفِ السِّمِهَاتِ فِي بَيَانِ السَّوْحِيْدِ وَمَايُخَالِفُهُ وَالرَّادِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
    - ه يسالَهُ أَرْبَعَهِ قُوَاعِلَ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّيْنِ فِي مَحْوِ وَرَقَهِ .
      - ٧. حِيتَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعُرُ وْفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكِرِ.
        - ٤٠ كِتَابُ فِي تَفْسِيْرِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ .
          - ٨٠ كِتَابُ تَغْيِيْرِ سُوْرَةِ الْغَايِحَةِ.
      - ا يسالَه في مَعْم فَو الْعَبْدِ رُبُّه وَ دِينَه وَيَهُ وَيَهُ وَيَهِ
        - ا يسَالُهُ فَيُ بَيَانِ السَّوْحِيْدِ فِي الصَّلَاةِ.
          - ١١٠ إسَالَهُ فَي مَعْنَى الْسَعَلِمَهِ الطَّيِّبَهِ.
            - ١١٠ رِسَالَهُ إِنْ تَكْرِبُهِ التَّقِلِيْدِ.

یه بیں ان کی وہ تالیفات جن کو اس وقت یک میں دکیوسکا ہوں ، وَیْنَهَا مَا يُقْبَلُ وَ مِوَدُّ "ان بیں قبول کرنے کے لائن بھی ہیں اور رد کرنے کے لائن بھی !'

محم ۱۲۱۸ء میں وہ بید کم کرمہ میں داخل ہوئے، اس وقت میدائڈ تن محدین عبدالوہ اب نے ایک رسالہ کمہ کرمہ میں تقسیم کیا، اس رسالہ میں بہت کچھ آن با توں کا انکارسے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں ا دروہ کتب صحاح کے نمالف ہیں۔

محدین عبدالواب کے متعلق لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں، ایک جا ویت کے نز دیک ان ک بر بات، برخوا دران کی طرف منسوب برشے اچھ ہے، اور ایک جا وی بالکل اس کے ملاف سے اور ان کے نز دیک محد بن عبدالواب کی ہر بات برفعل ہرکام براہے اور

له برسال ۲۰ مرم ۱۲۱۸ ه کا مکر مرس لکھا ہوا میرے پاس چوٹی تقطیع میں موجود ہے ، عبدانڈ نے اکھوا با ہے ۔ اس کے ۲ سامنفات ہم کسی صفح ہی نوسطری ہین کسی ہیں زیادہ پندرہ سطروں بکے بجی ہے۔

ایک جماعت انصاف کے راستہ برہے اور اچھے کو اچھا، ٹرے کو بڑا کہتی ہے میسی مسلک پرہے۔ تام ہوا "ابجدالعلوم" کی عبارت کا فلاصہ۔

نواب صدیق حسن فال نے محد بن عبدالواب کے اور رسالوں کا اور عبدائد بسر محد بن عبدالواب کے ایک رسالہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہم رسالہ کا ذکر کرنا ان ہے رہ گیا ہے۔ ایک اہم رسالہ کا ذکر کرنا ان ہے رہ گیا ہے۔ دی ابحد بن عبداللہ فلا کو قتل کیا ، حضرت عبداللہ بن ع

ولانااساميل اور تقوية الايمان ومحقوق

د دم ؛ بغیرکی جحت اور دلیل کے معصوم خون کابہانا اور اس کام میں ان کا تُو عَل .

ان دوباتوں کے ملاوہ اور باتیں بھی ہیں جن میں سے بعض کا ذکرستیر مذکور نے کیا ہے۔

محد بن عبدالویاب کے اس قول کی وجہ سے عام مسلما نوں کی تکنیرالازم آئی ہے اور اسی بنا پروہ مسلمانوں سے نوشے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کے ایک رسالہ بربھی مطلع ہوا ہوں ۔ اور جب مولی علامہ ستیر محد بن اسماعیل الامیر کو بخدی کی خوش کن باتیں پہنچیں ، انھوں نے اس کی مدح میں ایک قصید د کہا ، جس کا پہلا شعر ہے :

سَلَاهُ عَلَىٰ نَجْدٍ وَمَنْ حَسَلَمْ فَى نَجْبٍ وَمَنْ حَسَلَمْ فَالْ مَسُلِيْ فِي عَسَلَ الْبُعُلُولَا يُجْدِي الْهُولُولِي فَرَدُسُ بُونَ والله بربوء أرّج دُورسته ميراسلام كرناسودمنوس "ميراسلام نجدير اور نجد بيس فردكش بونے والے پر بمو، اگرچ دُورسته ميراسلام كرناسودمنوس" اور جب يمن بهنج والے بعض افراد سے حقيقت مال كاعلم ان كو بموا، وه مجه محركے كرير تحريك ألى سرخان بهدور مدرد الله مداله الله مدرد الل

فسادس خالی نیل سے اور انعول نے دوسرا تصیدہ کہاجی کا پہلاشعریہ ہے :

خلاف محت کے ساتھ جھ پرظام ہوگیاہے۔

اور ملامد وَجِيدالا ملام عبدالقادر بن احد بن الناصر فے لکھا ہے اور آپ کی تحریر سے میں نقل کرتا ہول کر ، مااحد بن ہمارے پاس شخ فاضل مرتبد بن احد بن عمرالتمین، النجری الجربیکل میں نقل کرتا ہول کہ ، مااحد میں ہمارے پاس شخ فاضل مرتبد بن احد بن عمرالتمین، النجری الجربیک میں ماند و میں جانب و اتب ہے ) ۔ آن کی سے شروع میں جانب و رس کے قریب بلا و یما مد کے شروع میں جانب و رس و اتب ہے ) ۔ آن کی

مولانااساميل اورتقوية الايمان لَا يَغُفِرُ آنَ يُشَرِّكَ يِهِ ، الآية - " شرك كرف والول كوالدنهيس بخشتاء ( شيخ سلمان في المنفيوم کی اور ایس می مامی بیں اور پھر اکھاہے) یہ مبارک آسیں برحق بیں اور اہل علم نے جو مطلب ان كابيان كياسي وي درست ہے۔ وہ كہتے ہيں: غيراندكو الله كاشرك بنانا شرك بيد مشركين كية بي : هُوْلاء شَرَكاوْنا. "بهاري شريك بي" اورجب مشركول سے کہا ماتا ہے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے توود اس کوبڑا ہمے ہیں جیسا کا اللہ نے بال كياب: وَاذَا مِنْلَ لَهُمْ لِاللهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكُبُرُوْنَ. جو تفاميل آيد في بيان كي بي كراس كام كاكر في والامشرك أس كام كاكرف والا مشرك. آب في يرتفاصيل كبال سے لى بين ؟ كيا المرة مجتبدين ميں سے كسى نے يہ بات كبى ہے ؟ اگر کہی ہے اس کانام ہم کو بتائیں تاکہ ہم آپ کی بیروی کریں ۔ برمذبب كابل علم نے اليے اقوال اور افعال كابيان كياہے جن كرنے شے كمان مرتد ہوجا کا ہے، نیکن کسی نے بینہیں لکھا کہ جوشخص فیراٹ کی نذر مانے وہ مشرک ہوا یا غیرا للہ سے مانگنے والا مرتد ہوا یا غیراٹ کے لئے ذبیح کرسنے والاکا فرہے یا قبر کا مسے کرنے والا یا قبر کی منی اٹھانے والااسلام سے خارج ہوا۔ اگرکسی نے ان اعمال کے کرنے والے کو کا فریامٹرک يا مرتد قرار دياي توآب بم كوبتائين ،علم كو جعيانا مائز نهيس -ابل علم في كتاب الجنائز" مي وفن كريف اور زبارت ميت كے بيان ميس قبركو مسح کرنے ، قبری متی لینے ، قبر کا طواف وغیرہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کسی نے مکروہ نکھاہے اور كسى فيرام وليكن كسى في بي ان أمور كركسف والدكون مرتد كباسها ور ذكا فرا ورزكسى نے یہ لکھاہے کہ جوشخص ان امورسے کرنے واسے کو کافر نہ کے وہ مجی کافر۔ آپ کآب الغروع ا ورد الإقناع " ياكسى دوسرى كماب كامطالع كرس . (الفروع ، الاقناع منبلي فقد كى كما بيس بيس ) سیخ تقی الرین ابن تیمیداور ابن تیم نے دہل سنت کے متفق علیہ اصول کا بیان کیا ہے۔ . ن يس سعدايك اصل يدي: أكراس أمت كاكوني عابل يا خطاكار ابني جهالت ياخطاكي وجه كفريا شرك كاكون كام كرا وه كافريا مشرك نهيس بوكار ان مسلمدا ورمتفقه اصول میں سے ایک اصل بہ ہے کمسلمان میں دومخالف ما ذے

مولانااساميل اورتقوية الايمان محمل

جمع بوسکتے بیں ، جیسے کفرواسلام یا کفرونفاق یا شرک اور ایمان۔ م<u>۲۸</u> این قترین میکازا اوالتات نون کی شرح میں مکھامے ،

مث ابن قيم في منازل التاريوين كو شرح بس لكها ،

اہل سنت کا اس پراتفاق ہے کہ اند تعالیٰ کی ولا یت اور اس کی عداوت کا اجتماع مختلف وجوہات کی بنا پر کسی شخص میں ہوسکتا ہے ، وہ ایک وجہ سے اندکا مجبوب ہوگا اور دوری وجہ سے مبغوض بلکہ ایک ہی گھڑی میں ایمان اور نفاق ، یا ایمان اور کفر کا عامل ہوسکت ہے اور وہ ان دو مختلف کیفیات میں سے کسی ایک کے زیادہ قریب ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : "هُمُ لِلْكُمْ يُوْمَئِنُوا تُوْرِي مِنْ اُحْرُولِيْ يَمَانِ " ( آل عران ، آیت ۱۹۲۱ ) وہ لوگ اس ور کفر کا طرف نزدیک ہیں ایمان سے ، اور الله کا ارشاد ہے : "وَمَا يُوْمِنُ اَکُرُورُ هُمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ کَمُنْ مُرْدِی مُنْ ایمان ہمیں لاتے بہت لوگ ( لینی ایمان ہمیلائے ) ور ایکھنا شرک کو ہے کہ وہ کسی قرم کا شرک ہے ۔ اگر مُراستہ شرک ہی ہوئی ہے ، اب دیکھنا شرک کو ہے کہ وہ کسی قرم کا شرک ہے ۔ اگر کی مُقارَفَت اور طلوٹ ہوسکتی ہے ، اب دیکھنا شرک کو ہے کہ وہ کسی قرم کا شرک ہے ۔ اگر کا مُناز مندین اور آخرت پریقین ہے ، اس می کہ نہ ایمان ہمیں ہوئی ہے ، اور اگر انہیا ، کی تعدین اور آخرت پریقین ہے ، اور اگر انہیا ، کی تعدین اور آخرت پریقین ہے ، اور وہ دور مرحق مے کی شرک ہی مبتلا ہے تو وہ گناہ کہیرہ کا مرتک ہوا ہے ، دوزخ میں وارخ میں مبتلا ہے تو وہ گناہ کہیرہ کا مرتک ہوا ہے ، دوزخ میں وارخ کا اور پھراس ہی سے نکالا جائے گا۔

حضرت ابن عباس نے دَمَنُ لَعْدَ يَحَلَّمْ بِمَا آنَوْلَ اللهُ فَا وَلَئِكَ هُمُ المَكَافِوُونَ.

(ائده، آیت ۴۳) " اور جوکون حکم ذکرے اللہ کے اُثارے پر سو وہی نوگ ہیں من کریا بیان میں فرمایلہ ہے ، یہ گفراس طرح کا کفر نہیں جو کمست اسلامیہ سے فارج کر دے۔

صلا اہل سنت کا یہی مُسلک ہے، سب سے پہلے نوارج نے اختلاف کیا اور اس کا ظہور حضرت علی ضفرت علی صفرت علی حضرت علی حسرت علی حضرت علی

مال بمرمعيّز له كاظهور بوا-

ما يعرجَمية كاظهورموا-

صال فرق باطله كمتعلق علماء اعلام في بالفاظاستعال كفي بين :

1. "بروے كفراور شرك والي "

٢. " بعض كآب (قرآن مجيد) يرايان لائے ہيں اوربعض كى تكفيركى ہے "

۳. " يه لوگ مشركيين اورصاربين كفروع بي "

الله الله الوكول في الما البيار كى مخالفت كى ب "

۵. "انمول نے حق مصادرتا ہے ۔

فدا راآپ خیال کریں کہ آپ کیا کہ رہے ہیں آئ قو ایکھ زینی نے اکفکھ فی گافٹو و من اکٹری کیا گئے اور جو اکٹری کیا گئے اور جو اکٹری کیا کیا تول ہے کہ جوآپ سے فلاف کرے وہ کا فرہے اور جو اس کو کا فر نے ہے وہ بھی کا فرہے ۔" آپ اس غلطبات کو چھوڑیں ، سلف صلح کے طریقہ کو اپنائیں ، اہل برعت کی روش کو چھوڑیں ۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے ؛

اپنائیں ، اہل برعت کی روش کو چھوڑیں ۔ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے ؛

در جری برعتوں میں سے یہ برعت ہے کے مسلمانوں کے طوائف میں سے کسی طائفہ کو کا فر

قرار دباجائے اوران کی جان اور ال کوملال محمامات "

اے اللہ کے بندوروکو۔ تین بار۔ اللہ کی طرف سے صافرین ہیں وہ اس کوروکیں گے۔ اور طبرانی نے بندوروکیں گے۔ اور طبرانی نے روایت کی ہے: ان آواد عَوْنًا فَلْمِعًالُ مَاعِبًا ذَاللهِ آعِلْنُوْنِيْ " آوما ونت کا طلبگار ہو کہے: اے انٹر کے بندو میری مدد کرو "

ائد نے اس صدیت شریف کی روزایت کی ہے اوراس کونقل کر کے اس کی اشافت کی ہے اوراس کونقل کر کے اس کی اشافت کی ہے اور اُمّت کے واسطے محفوظ کیا ہے۔ ائمہ نے اس صدیت مبارک کا انکار نہیں کیا ہے امام نووی نے اُڈیکٹر این گیا گھا انگلیٹر استرام احداد انگلیٹر انگلیٹر

صفی نائب سے اور میتت سے طلب کرنے والے کو آپ نے کا فرقرار دیاہے بلکہ آپ کے نز دیک آن مشرکین سے جنہوں نے رسول انڈصل انڈعلیہ وسلم کی کلزیب کی ہے ان لوگوں کا نٹرک بڑھا ہواہے جوشنی میں اور سمندر میں فیرانڈ سے طلب کرتے ہیں آپ کا استدلال ہ مفہوم ہے جوآپ سمھے ہیں حالانکہ اس مفہوم پر نہ خود آپ کو اعتما وکرنا چا ہے اور ذکسی دوسرے کو کی کو لیک القدرعا ما سفان روایات پرعمل کیا ہے ، اور آن کاعمل آپ کے واسط فیہ ہم

مولانااساميل اورتقوية الايمان محملي بن راجه، آب اس كوشبه كيول تبين قرار دية "مختصركاب الروشيس ب جوشخص شہادتین کا قائل ہے اوروہ کسی برعت کا مرتکب ہوتاہے اوراس کی دلیل كونى تاويل بيدىك اول كوسيح طور بريمها تهيس بي، ايستخص كوكى الاطلاق كافرنبيركها مائے گا۔ ہارے سیخ ابوالعباس ابن تیمیہ نے اسی قول کوترجیح دی ہے۔ من السياكم مذبب كالطلان السميح صربيث معتابت ميس كاروارت كال ف معاور بن ابی سفیان سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے دسول اندسلی الدعلیہ وسلم کو فراتے سنا؛ جس سے اللہ معلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمحد میل ہے میں تقسیم كرنے والا ہول اور دينے والا انٹر ہىسہ، اس أخت كى حالت سيرهى رہے گى جب تك قيامت بريا بموريا - جب تك الدكامكم آئے-رسول الدصل الشعليه وسلم بمكوفر دينة بي كداس أمت كى مانت تيامت بريا بوني يك شيك رب گي اور آب ان اموركي وجه عجوك قديم الآيام سے ان بس رائع بي دان سب کو کا فرومشرک قرار دے رہے ہیں۔ صه الله الله موزحد اله موزح واله من والمام المعدد المام المعدد والمور معرب الم احد ك زملنے سے پہلے سے رائے ہیں، اگران امور کا ارتکاب بڑی مورتیوں کی پوما ہوتی تواسس صورت میں رسول انتفاق انتفالیہ وسلم کی احمت کی حالت مستقیم کیسے ہوتی ، یہ احمت ، روی اب کے مذہب کا باطل ہونا اس میح صریث سے ثابت ہے سی کی روایت بخاری مسلم نے ابوہ ریرہ سے ک ہے کہ دیول انڈملی انڈیلیہ دسلم نے فرمایا : زَاشَ اَلکُفَرِیَا تُحَوَّا لَہُ فَرِیَا "كفركا سرمشرق كى طرف ہے " اور ايك روايت يس ہے : ايمان يمان بيا ور آدھر سے فتنسب بهال سے تفالع قرن الشَّيْطَانِ "سنيطاني طاقت أبعرے كي اور بخارى المين ابن عرسے ہے کہ رسول انڈملی انڈعلیہ وسلم کا مبارک چیرہ مشرق کی طرف تھا ، آپ نے فرایا: إِنَّ الْفِتْنَة عَاهُنَا" فَتَدَاد حرب " اور بخارى في ابن عرس مَرْفُوعًا روايت كى سبىك المنحضرت ملى الدمليدوسم فرايا:

الله مَرَ بَارِكُ لَنَافَ شَامِنَا وَيَهَنِنَا اللهُ مَرَّ بَارِكُ لَنَافَا شَامِنَا وَيَهُنِنَا اللهُ مَرَّ بَارِكُ لَنَافَا شَامِنَا وَيَهُنِنَا اللهُ مَرَّ بَارِكُ لَنَافَا لِنَّا لِمَا وَلَا فَيْ اللهُ مَرَّ اللهُ مَرَّ النَّالِقَةَ هُنَاكَ النَّالِوَلُ وَالْفِينَ وَمِنْهَا يَطْلُعُ قُرُقُ النَّيُ لِكُولُ وَالْفِينَ عَلَيْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرَا اللهُ اللهُ مَرَا اللهُ اللهُ مَرَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

"اے انڈ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے اے انڈ ہمارے شام میں اور ہمارے نیا ، اور ہمارے نیا ، آپ نے میں اور ہمارے نیز میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا ؛ اور ہمارے نیز میں برکت دے۔ کہنے والوں نے کہا ؛ اور فرایا ؛ اے انڈ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے ۔ کہنے والوں نے کہا ؛ اور ہمارے نیز میں ۔ آپ نے یمری مرتبہ فرلیا ؛ وہاں زلز سے اور فیت ہیں اور وہاں سے شیطانی قوت اُبھرے گی ۔ اور امام احمد نے ابن عرک صدیت مرفوعاً روایت کی ہے : اے انڈ ہمارے مدین مرفوعاً روایت کی ہے : اے انڈ ہمارے مدین مرکت دے ؛ ہم آپ نے اپنا روے اُنور صورت نکلنے کی طرف کیا اور فرایا ؛ اومسر سے مرکت دے ؛ ہم آپ نے اپنا روے اُنور صورت نکلنے کی طرف کیا اور فرایا ؛ اومسر سے شیطانی توت ابھرے گی اور فرایا ؛ یہاں سے زلز نے اور فیتے اٹھیں گے ؟

یس کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ رسول اخترال اخترال بھی انتہ کے ہیں ، انتہ ک رسول اخترال اخترال براور آپ کے تمام اصحاب بر محتیں اور اس کا سلام اور اس کی برکتیں آپ براور آپ کی آل براور آپ کے تمام اصحاب بر انزل ہوں ، یقینا آپ نے امانت اُداکی اور بہام بہنچایا۔ شخ تقی الدین (ابن تیمیہ) نے کہا ہے کہ نبی اختراب نے امانت اُداکی اور بہام بین انتہا ہے اور وہاں کہ نبی اختراب نکلا تھا جس نے نبوت کا دعولی کیا تھا اور یہ پہلا ماد اُد تھا جو آخضرت سے مسیلی الکناب نکلا تھا جس نے نبوت کا دعولی کیا تھا اور یہ پہلا ماد اُد تھا جو آخل اور خلائی نے اس کی بیروی کی اور آپ کے فلیف الصدای صلی استراکی ور آپ کے فلیف الصدای

له تَزْنُ الشَّيْطَانِ وَكَذَا قَرْنَاةً ، گروهِ أُود پيروانِ راست او يا تمانانُ و انتشار و پراکندگی و چيرگی و غلب اُو ، ( منتني الاُرب ۽ ١٣٠٤، ص١٨٨، کٽ)

ت ماع اور مد غلانا بنے کے پیانے بیں۔ صلع میں تقریباً انگریزی میں سیراور آنمفرت میں استعلیہ کا مد صلع کا چوتھائی ہے۔ واقی اور حمیازی مداس سے پڑھے ہوتے ہیں۔ ( از بیان اللسان )

نے آن سے قال کیا۔ انہی ۔ اس مدیت سے استدلال کے کی وجوہ ہیں ہی بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ آنعفرت صلی استعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمال یمانی ہے اور فقد مشرق سے نکلے گا اور یہ بات باربار فرمانی ۔

آپ نے مجاز اور ایل مجاز کے لئے ہار ہار دعار فرمانی اور آپ نے اہل مشرق کے لئے اکار فرمایا کیوں کہ دہاں فیتے ہیں خاص کر نمیدیس ۔

پہلافتہ جوکہ ہے بعد بیدا ہوا وہ ہمارے اسی علاقہ میں ہواہے۔

صلی جن امور کی وجہ سے آپ مسلانوں کو کا فرقرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تھی ان امور کے مرتکب کو کا فرند کیے وہ بھی کا فرئے۔ یہ امور مکنہ مدینہ اور یمن میں سالہا سال سے بھرے پڑے ہیں بلکہ ہم کو بیات پہنی ہے کہ دنیا میں یہ امور اس کثرت سے کہیں نہیں جتنا یمن اور مُر کین میں ہیں۔

حرب مولاناا ساميل اور تقوية الايمان صلى الدعليدوسلم كورعلم بوبا كرمشرقى علاة اورخصوصيت كرساتي نجد كاعلاقه اسلامي وطن اورايان كاكره بنن والاب اورويى جماعت طائفة منصوره " بوكى جو وإلى رسى بوگى اس ملك یں ایمان کاظہور ہوگا وراس کے علاوہ ہرمگہ ایمان جُسب مائے گا۔ حربین شرایفین اور یمن را رِ كفر بموما كيس كي، و إل مورسول كي يوجا بموكى ، و إلى سے بجرت كرنى وا جب بموكى ، يقيناً آنحصرت امت كوبتات اوراب إلى مشرق اورخاص كرنجد ك واسط دعاء كرت اورخان اوريمن كے لئے بر دعاركر ية اور فرماتے يہ بت پرست ہيں اور آب أن سے اپنى برارت ا وربیزاری کا اظهارفرهات، نیکن بم دیکھتے ہیں کہ آب صغرت علیہ الصلاۃ والسلام نے عام ور معمشر في علاقه كوا ورخاص طور مد بخدكو قرن شيطان كے نكلنے كامقام اور ماسے فين قرار دياب اوروبال كے لئے دعاء كرنے سے آپ بازر سے اور يہ آپ كے زعم و بندار كے خلاف ہے ؟ آپ کے مذہب کا باطل ہوتا اس صدیث سے بھی ٹا بت ہے جس کی روایت بخاری ا ورسلم فعقبة بن عام سے كسب كرسول له وصلى الله عليه وسلم بالا معنبرك اورفرما يا : تمها رے متعلق بحد كواس كا كعثكانهيس بيرتم ميرب بعدشرك كرو كي. بلكه كعثكااس كاب كرونيا کے واسطے ایک دوسرے سے بروسنے کی کوشسٹ کرو گے اورا پس میں ایک دوسرے کو بس كروك اور بلاك بركوس طرح تم سے الك بالك بوجك بيں۔ اوراب کے مذہب کا إ بطال اس حدیث سے موراسی جس کی روایت سلم نے ما بربن عبداللہ سے کہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان ناامتید موجیا ہے كرجزيرة عرب مين نمازير عندواسداس كاعبادت كري البنة وه ان كوالس مي المارسي كار حاكم، ابولیلی اوربیه قی کی روابیت ابن مسعود سے ہے اورحا کم نے کہاہے کہ حدمیث میجے ہے ك آنحضرت صلى الشعليه وسلم في فرمايا : شيطان نا المبير بوكيا به كاسرزين عرب مي بول ك عبادت بوا دروه ان لوگول سے اس سے كمتر برراضى بوكيا ہے جومحقرات ہيں (جن كوفقير مجماحاتكسب ) اوروه موبقات بي (مهلكات بي) ـ المام احد، ماکم اورابن ما جرکی روایت شدّا و بن اوس سے ہے اورحاکم نے میچے کہا ہے كيس في رسول الشمل الشمليد وسلم كوفرات سنا: أَتَخَوَّفَ عَلَى أَخَرِى البَيْلَ الْحَرِينِ النِي

امت پرشرک سے ڈرتا ہوں یہ میں نے آپ کی فدمت میں ہما: یا رسول اللہ اکما آپ کے بعد آپ کی اُمّت برشرک سے ڈرتا ہوں یہ میں نے فرایا: ہاں کرے گی اُمّا اَنْهُ دُلایمُ دُونَ شَمْتُ اولا کَمْتُ اُلاکَمُنْ اُونَ اُمْتُ اُلاکِمُ دُونَ اُمْتُ اُلِونِ اُنْ اِلْمُ مِنْ اِلْمُ اللّٰ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

ان روایات سے صاف طور پر ثابت ہے کہ رسول اشرصلی انڈ علیہ وسلم کو اپنی امّت کے متعلق کا اللہ علیہ وسلم کو اپنی امّت کے متعلق کا الله علم تفاکہ وہ بت پرستی نہیں کرے گی۔ اور آپ کہتے ہیں: اِنکھ وُعَبُدُ واالْاَفَانَامُ کُلِمُدُ وَ مَلَاثَتِ الْاَدُ ثَانَ بِلاَدَهُ مُرَّ وَ کہ انھوں نے تام اصنام کی عبادت کی، اور اور ان کے مُلک کو مورتیوں نے بھر دیا ہے ۔ "

آ تحضرت ملی استروالم فرواتے ہیں کرشیطان نا احدیم ویکا ہے کہ جزیرہ وجہ کے نمازی اس کی عبادت کریں ، اور فرواتے ہیں : شیطان نا احدیم بوگیا ہے کہ سرزین وب میں برق کی عبادت کریں ، اور فرواتے ہیں : شیطان نا احدیم بوگیا ہے کہ سرزین وب میں برق کی عباد ہو، اور آپ سرید منورہ سے جو دار الہجرت ہے اور مکہ مکرمہ ، بھرہ ، عراق ، بمن ، شام دفیرہ سے اور مکہ مکرمہ ، بھرہ ، عراق ، بمن ، شام دفیرہ سے ایس کے لئے ، جرت کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں ۔

رسول المترسل المترسل المترسل في المت كرش كابران " يراق باعترائدة" سه كا سه المدود المراق الم

له یری بن مبدانواب کے الفاظ ہیں جماً ن کے بعائی ان کولکھ رہے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کا فرقرار دیج امیر خبدا در بجدیوں کے واسط قبل دغارت گری کا سامان مہتیا کیا ہے یہی وہ زلاز ل اورفش ہیں جن کا بیان رمول انڈم کی انڈمل انڈملیہ وسلم نے کیا ہے۔ رہے گی کہ روزہ کیا ہے، زکات کیا ہے، نماز کیا ہے اورج کیا ہے، انڈی کاب ہرالیسی رہے گی کہ روزہ کیا ہے، انڈی کاب ہرالیسی رات آئے گی کہ روے زیس پرایک آیت بھی باتی ندرہے گی، لوگوں کے طالع باتی رہ وائیں است آئے گی کہ روے زیس کہیں گی ہم نے اپنے باپ داد کو لایا (قالاً الله کہ کہنا پایا تھا اور ہم بھی اس کو کہتے ہیں۔

صدید کے اس مدسنے کو صد بین زفر سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں : میں نے مذیفہ سے کہا: یہ تلاالم الله کا کہناان کو کیا فائدہ پہنچا نے گا جب کدان کو خبر تک نے ہوگا کہ روزہ، نماز، ذکات اور ج کیا ہے۔ یسن کر مذیفہ نے تمذمور ایا۔ صلہ نے تین بار مذیفہ سے دریا فت کیاا ورمذیف نے تینوں بار تمذمور ایا۔ پھر مِلد کی طرف ملتفت ہو کر کہا : تاحِلَةُ تُنْجِدُ فِی مِن النّادِ یَا حِلَةً تُنْجِدُ فِی مِن النّادِ یَا حِلَةً تُنْجِدُ فِی النّادِ تا اس کو آگ سے خان سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دیے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دیے گا، اے صلہ ان کو آگ سے نجات دیے گا، ا

مسلا ابودا وُد نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسوای اندملی اندعلیہ وسلم نے فرایا: تین باتیں ایک اندملی اندعلیہ وسلم نے فرایا: تین باتیں ایکان کی اصل ہیں: الا الله الآلائلله کے بروے سے بازرمو، کسی گذاه کی وجہ سے اس کو کا فرز کہوا وراس کو اسلام سے فاردیمی ندرو۔

طبرانى فعبدات مروس روابت كالمنواعن آغل لاالمالكالله لاالله لالله لانكودهم

مرلاناه المسل اور تقوية الايمان مي المراقع بِذَنْبٍ فَمَنْ كُفَّ الْمُلْ لَاللَّهُ الْآللهُ فَهُوَالَ الْكُفِّي أَفَّى بِإِرْبِولا الْهِ الْالله كَلِيهِ والول مَنْ كسي كناه كى دج سال كوكا فرقرارندو، جس فيان كوكلفرقرارديا، وه تودكف رك زياده تهم بوا الصواعق الالليه كاخلاصد بدرساله شايان مطالعه سب اكراس كاإردو میں ترجمہ بوجائے عوام کو فائدہ ہوگا۔ علامدابوها مدبن مرزوق كاكتاب كافلاصه علامه ابن مرزوق في تقريبًا بمين سال بهلاكتاب التَّوَسُّلُ ما النَّبِي وَجَهَلَمُ الْوَهَا بِينَ " لکمی ہے، اس کآب کے مطالعہ سے محدین عبدالوہاب کے مالات سامنے آجاتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ازروز اوّل چاروں مذاہب کے ملاء کرام آمستوم حدکواس فتندہ شنعار سے بچلنے کی پوری کوسٹسٹ کررہے ہیں ، ان حضرات نے حق کے لئے حق کا اظہار كياه والشرتعال ان كواجر كال عنايت كرے۔ ملامدابن مرزوق في ان علماء كمام كا ذكركياب ياان كى كمابول كام العيم ونبول

ملآمدابن مرزوق نے ان علماء کمام کا ذکر کیاہے یا ان کی کمآ بول کے نام لکھے ہی جہوں نے محد بن عبدالوہاب کا رد کیاہے۔ یں اختصار کے ساتھ اس کا بیان کرتا ہوں : اسے محد بن سیمان کر دی شاخی ہے محد بن عبدالوہاب کے است ادبی ، انحوں نے محد بن عبدالوہاب کے است ادبی ، انحوں نے محد بن عبدالوہاب کی کمآب آگھ کا ایک والا ہو تی تا ہو ہے ہو کہ کمی اوراق کی تقریف کی کماب آگھ کا ایک والا ہو تی تا ہو کہ کمی اوراق کی تقریف کی محد ب

ا۔۔۔۔ ملّا مدعہدا مثرین عبدانلطیف شافی بھی مست دین عبدالواب کے اسستاویں ا ' نتخبر بُدُ الْجِهَادِ لِهُ مَنَّاعِی الْإِجْرِهَادِ" مفیدرسالہ کھلہے۔

س -- علّام عفيف الدين عبدائد بن داؤد منبل في رسال الصّواعِق والمعود العلم المعا الرس برتبره المعاد مقلب، أحسًا وفيره كعلماركرام في تقسر يظير اكعيساور مراس برتبره المعتمد واقع عمان كوقامى في المال المناه المناه واقع عمان كوقامى في السي المال المناه المنا

٣ --- علّام محدبن عبدائر من مفائق منبل في الدُّنهَ كُمُ الْهُ قَلِدِينَ بِمَنِ ادَّى تَجَلَّدُ الدِّينِ

مولاناوساميل اور تقوية الايمان في المحال لكعاا ورجندسوالات كم ساتعه رساله محدين حبوالوباب كوبعيجاء وه جواب سي قاصرر ي ٥\_\_\_علام وطار كم كرمه كعاركام من سي بن انعول فرسال ألضارم الهنياي في عُنْيِ النَّجُدِي " لكما ـ ٢\_\_\_\_ بيت المقدس كے عالم نے رسالہ الشيوف الشِفال " تكمار ، \_\_ علام ستبعلوى بن الحداد في رسالة السّنيف النّاتِرُ لِعُنْنِ المُنْزَكِرِ عَلَى الْأَكْ الدَّكَ إِرِ" لكها، بعردوسرارسال مصباح الأنام وَجِلاءُ الطَّلَامِ " لكما. ٨ \_ علامه عبدا مشرس ابرابهم ميمنى في سفرسال " تَكْوِرْيْنَ الْأَعَبِياء " لكعا . ٩ \_\_\_ علامه سيّد عبد الرحل إحسار كم شهور عالم بي، انهول في ١٤ اشعار كاتصير قانيّ محدین عبدالواب کے رویس لکھا۔ ا ـــ ملامدا مدبن علی قیانی بصری شافعی نے ایک رسال لکھا۔ اا \_\_\_ علّامد عبدالوباب بن بركات شافى نے ايك رسال الكعار ١١ \_\_\_ علمّا مدعيدا ولدبن عيسى الموليسي في رسال لكحا-١١ --- سيخ احمدمصرى احساني نے رسالہ لکسا۔ ۱۲۷ ۔۔۔۔ شیخ محدصالح زمزی شانعی نے رسالہ لکھا۔ ٥١ \_\_\_ علامه طابرسنبل منفى نے كتاب" ألانتيصار للا ولياء الابتزار" تكعى-١٧-\_\_\_ محترَث شہيرمَلَام صالح الفُلَانی اپنے وطن سے حربین شریفین ایک کتاب لائے اس میں چاروں شاہب کے علیاء کی تخریری محدین عبدالویاب کے رومین تھیں۔ ١٤ \_\_\_ شيخ محدين احدين فيداللطيف احسال في رسال لكعار ١٨ - - تونس كے شيخ الاسلام علامدا سماعيل تميى مالى فے رسال تكمعا، ان كى وفات ١٢٢٨م يل بونى سے. ١٩ .... علام يحقق مسائع الكواش تونسى فيرسال الكعا-٢٠ \_\_\_ علام معقق سيرداؤد بغدادى منعى في رساله لكعا-٢١ --- جمد بن عبدالوباب نے ایک جماعت سے کہاکہ اینے سرکے بال منڈوالو۔ جماعت نے

ولانااساميل اورتقوية الايمان ا نکارکیا، عدبن عبدالوہ بنے ان سب کے سرقلم کرا دئے۔ اس جوروستم کو دیکھ کرستیمنعی نے محد بن عبدالوہاب کے رویس ایک قصیرہ دائیۃ کہا۔ اس کا پہلاشعریہ ہے: اَفِي حَلْقِ رَاسِي بِالسَّكَ الدِّينِ وَالْحَدِّ حَدِيثٌ صَحِينٌ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ جَدِي "كيا ميراسر يتم يول سيمونترن اور صرحارى كرنے كى كوئى صبيح مديث مسيد، نانا الشعليه وسلم كي يه " ٢٢ \_\_\_ علامه سيد محداساعيل الأمير كے تصيدة دالتيا ور بير جوابي قصيده اوراس كاشرح " مَخُوالْحُونَكِةِ فِي شَرْحِ أَبْنَاتِ التَّوْبَكِ " كَا ذَكر" ابحدالعلوم من آجكا -٢٢ -- سيمصطفى مصرى بولاقى نه ١٢١ اشعار كا قصيده محدبن وبدالوباب كردس كا ٢٢ --- علام منورى نے دوجلد بيس كتاب سكاد في الدّاريث "كمعى-٢٥ .... علامدستيرا حعر دملان شافى مفتى كركرم في رسالة ألدُّ زَرُ السَّينيَة " نكعا . ٢٦ \_\_\_ علامريوسف بهاني في كتاب شُوَاهِدُ الْهَيِّ فِي التَّوسَيُلِ بِسَبِي الْحَكْتِي " لَكِي ٢٤ .... جميل صدقى زماوى بغدادى في رساله أَ لَفَ جُرُ الصَّادِقُ " لكما-۲۸ \_\_\_\_ سیخ مهری فتی فاس مراکش نے مسئلہ توسل میں رولکھا۔ ٢٩ \_\_\_ شيخ مصطفي حمامي مصري نے رسالاً " غَوْثَ الْتِيبَاد " لكما \_ ٣٠ ـــ شيخ ابراميم ملى قادرى اسكندران في رسالة حجلال النيئ في كَثُعُ فَا تُحوَّالِ ٣١ \_\_\_ علّامرسيّدالوزى في رسال الكِرَاهِيْنَ السَّاطِعَة \* كما -٣٧ \_ علام صنطى منبى وسلق فرسالة النفول الناتيء تياة في الريك الوكا إلياء المعا ٣٣ .... ملامة اجل شيخ محرسنين مخلوف في رسالة ألتوسل بالا يبياء والاولياء المعاد ٣٣ ـــ شخ مس فزبك في رساله الهُ قَالَاتُ الْوَفِيَّةُ فِي الرَّوِ عَلَى الْوَهَا بِيَّةٍ " لكما ـ ٣٥ .... شيخ مطا الكسم ومشقى في رسال ألا فتوال الهروضيّة في الرّوك الوكابيّة الكما. ٣١ \_\_\_ علامة اجل شيخ يوسف الدبحوى شافعى في مُحكِلَة الْأَرْهَى" بي تين مقلك لكع، وه این مقالهی لکمت پی : « میرے نام کرکرمہ سے ایک بڑا خط <sup>و</sup> ایکے مسلمان 'کے نام سے آیا۔ اس نے

مولانا اساميل اور تقوية الايمان مولانا ابنا سوال باربار دہرایا ہے۔ غالباً وہ محمت اے کسوال بہت مشکل اور ہمت شیکن ہے۔ خط کی ابتدا اس طرح ہے: يَا فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ ٱرْجُوْكَ وَأَنَاشِدُ كَ اللَّهَ الَّذِي لَا لِلْهُ الْأَهُوَ إِلَّامَا حَقَّفْتَ هٰذَا الْمَوْضُوعَ وَ ٱنْصَفْتَ فِيْهِ. ا اسے صاحب فضیلت شیخ! میں تم سے انتماس کرتا ہوں اور اس اللہ کا واسطہ دیا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کتم اس موضوع میں تحقیق کرداور انصاف سے کام لو۔ الم خط لكھنے والے كی طعن وتشنيع سے درگزر كرتے ہوئے اس كے سوالات الكھنے ہيں: سوال \_\_\_ كيارسول التُرصلي التُرعليدوسلم في فرمايا \_ بي كرمر مدي بوست بعندول سيه سوال كياكروا وران سے دعار كى طلب كرو؟ اس سلسلىمى صرف ايك بى مدين كادو. جواب \_\_\_ ہم سوال کو الث کرسائل سے بوجھتے ہیں : کیا شنت میں واردہے كرآ شحضرت صلى الترمليدوسلم في اس مع كيا بيد ؟ كيا المخضرت في فرمايله كه نيك بندول سے سوال نرکیاکروہ اس سلسلمیں صرف ایک مدیث پیش کی ماسکتی ہے۔ ہم سائل سے کہتے ہیں: اسٹ یا ، کے جواز کے لیے حکم کا ہونا ضروری نہیں جواز کے لية ما نعت كا زيونا كافى ب- علماء أعلام في اصول فقد بي تفصيل سعداس كابيان كبا ہ، جس کام میں مانعت نہائی ملے وہ مراحہ اوراس کا کرنا مائز ہے۔ رسول الشمل الشعليدوسلم كالمتقت صحيحه فيهم كوبتا باسم كرجس فعل كاحكم آب دبس ہماس کوری اورجس سے منع فرائیں اس کونکری اورجس کام کےمتعلق آب نے کھے نہیں فرایا ہے وہ مباح ہے۔ یہ بات ان قواعد میں سے ہے جن کوعلمار جانے ہیں۔ بمعطلامه ديجوى في بيميع صديث معي عديث تعني ص على اعمالكم وكان وجدت خبرًا حَمِدُتُ اللَّهُ وَإِنْ وَجَدُتُ عَنْ يُرَدُ لِلْقَا إِسْتَعْفَى تُ لَكُورُ مُنْ اللَّهِ إِلَى الْمُعْلِمِينَ سَكَ مانیں مے، اگران کویس نے اچھایا اللہ کی حدر ول کا وراگراس کے سوایا اتہارے لت مغفرت طلب كرول كل يُ اور لکھاہے: ابن تیمہ فراوی میں اس مدسٹ کو ذکر کیاہے اور ابن تیم

#### مولانااساميل اور تغوية الايمان في في الس كايورااعتراف كياب اوركام طوريراس كوثابت كياب. تمام بموا خلاصه كمآب التومتى بالتبى وجعلة الوهابيين كاب علامه عبد الحفيظ بن عثمان قارى طائفي في حير جلام القُلُوْبِ وَكَتَنْفُ الْكُرُ وْبِ " يس نكھاہے: وَقَكُ حَرَّرَالْعُلْمَاءُ الْأَعْلَامُ مِنْ آهْلِ الْبَيْنِ وَالْبَلْدِ الْحَرَامِ فِي بَوَالْإِسْرَغَاثَةِ جُمُلَةً رَسَائِلَ لِا نَتَهُمُ إِبْنَكُو أَبِالْغَبِيِّ الْجَاهِلِ مُعَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ. " يمن اورمكه مكرمه كعلمار اعلام في استفات كيجوازميس مي رسال لكيم بي كيونك ان كا يالاغبى ا ورجابل محدين حيدالوباب سع يراسي " علامدانورشاه کشمیری کا قول فیض الباری جا، صنا بیس ے: أَمَّا مُحَمِّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ النَّجُدِي فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا بَلِيْدًا قَلِيلَ الْعِلْعِ رَبَّسَارِعُ إِلَى الْحُكْمِرِ بِالْكُفِرُ وَلَا يَنْبَغِيُ أَنْ يَعْتَحِمَ فِي هَلْ الْوَادِي إِلَّا مَنْ يَكُونُ مُتَحَفِّظا مُتُقِبَّا عَارِفًا يؤجُوْدِ الْكُغُرِوَاسَبَايِهِ. " سيكن محد بن عبدالواب بجدى ب وقوف اوركم علم شخص تما ـ كافر كيف كي مي استعال كرتا تعا، كفرسازى كى دادى بيس استخص كوقدم ركعنا جائية جس كى جارو سطرف نظر بوء ا چھاسبھ دار ہو، اور کفر کے اسباب اور وجوہ سے پوری طرح باخر ہو۔ علماراعلام كتحررات اوراقوال كأخلاصه محدبن عبدالوإب كاجزدي علم تعاد اوروه غبى تعاد (1)وه تقليدكوح أم كيت تعد، اس سلسله بين ايك رسال مي نكعاه. (4) وه خود ابن تيميدا ورابن تيم كمقلد تعد (m) اخعوب نے کس ماہرادر جھ دار استاد سے نہیں پڑھاہے۔ (P)

### Marfat.com

ده دنیا بحرکے مسلمانوں کومشرک اور کا فرقرار دیتے تھے۔

ده ب در لغ مسلمانوں كاخون ببيلة تع -

(4)

(4)

- (4) کروفربب سے بھی مسلمانوں کوقتل کرتے تھے۔
  - (۸) مسلمانوں کا مال واسباب ٹوٹنے تھے۔

تحقیق کا نیامعیار: ایک عرصہ دیکھنے ہیں آرہا ہے کہ تاریخی واقعات بربحث کرنے والے بعض افراد اپنے خیالاتِ فاسدہ ، اوہ م باطلہ کو تاریخ کے نام برظا ہر کرکے فضلا اور اکا ہر پر بلا وجالزا مات عائد کرتے ہیں اور پھران کو بدنام کرنے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں ۔۔۔۔ بلا وجالزا مات عائد کرتے ہیں اور پھران کو بدنام کرنے کا تورین "کی تالیف کے وقت اس کیفیت کا پوری طرح احساس ہوا۔ اتفاق سے اس کے بعد ایک کرم فرما تشریف لائے (افسوس کیفیت کا پوری طرح احساس ہوا۔ اتفاق سے اس بات کا تذکرہ آیا۔ وہ دو سرے دن جم لا مرمان وقت یا و نہیں) اور ان سے اس بات کا تذکرہ آیا۔ وہ دو سرے دن جم لا مرمان وقت یا و نہیں اور ان سے اس بات کا تذکرہ آیا۔ وہ دو سرے دان جم لا مسلم یونیوسٹی ، علی گڑھ کا مقال ہے ، انھوں نے اپنے مقالہ میں اس صورت مال کی حقیقت اض کردی ہے ، وہ لکھتے ہیں ؛

" یوں توہر دُور اور ہرزمانہ میں تاریخ نویسی کسی نہ کسی تعصب کا شکار رہے ہو اسکان جب سے تاریخ کا مطالعہ مارکسی نقطہ نظر سے کیا جانے نگاہ ایک دوسری ہیں صورت حال بہیا ہوگئے ہے ، مارکسی مورخین زیادہ ترمعاشی اور زرعی پہلوؤں کی تحقیق پر رُور دیتے ہیں ، تاکہ تام انسانی ساج کی تاریخ کو طبقاتی کش کمش کی تاریخ کے تعریک سے تعییر کرنے میں آسانی ہو، گرجب سے سیاسی ، غربی اور ثقافتی تاریخ کی تشریک میں اس درآ مرشدہ نظرتہ کی روشنی میں شروع کی گئے ہے ایک انتہائی مایوس کی تاریخ کی تشریک حال مسلمنے آگئی ہے ، مارکسی مورخین کے اس مایوس کن تاریخ نویسی کے جائزہ کی ابتدا ہم پر دفید مرح فال مبیب (جو مارکسی مورخین کے اس مایوس کن تاریخ نویسی کے مقالے سے کرتے ہیں ، ہم پر دفید مرح فال مبیب (جو مارکسی نظریات رکھتے ہیں) کے ایک مقالے سے کرتے ہیں جس میں انھوں نے صفرت شیخ احد سری مندی مجدد آف یائی اور شاہ ولی الشد دہوی کے ساس سیاسی افکار و کر دار سے بحث کی ہے ۔ "

تاریخ نویسی میں مارکسی نقط نظر اورطریق کارنے آن افراد پر بھی نوب اٹرکیا ہے جو کسی حزب یا جا وت سے تعلق رکھتے ہیں ، ایسے لوگ اپنی جاعت کی تائید کے لئے بڑی خوبی

والماساميل اورتقوية الايمان المحقية ا سے غلط دعاوی کرماتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت ایک صاحب کا مختم رسالہ، طباعت بهت عده ، كما بت ديده زيب ، كاغذ تفيس - اس مي محد بن عبدالوباب كيدا قوال تعين: \_\_\_ بی<u>س چوصد لوں سے</u> ملت اسلامیہ کو گراہ نہیں سمحتا۔ ٢ ـــ بين تقليد سي خارج نهين بول -س\_ بين توسل كامخالف نهيس يول\_ ٣ -- دلائل الخيرات وغيره كا مالف نهيس بول. ه --- رسول الله ي قرى زيارت ك ي سفركر في كوم ام اورنا ما نزنبين محتا بول -كاش جناب مؤلف عربن عبدالوإب كے رسالے ديكير كيت، اورمورت عال يہوتى جو ان موضوعی ا قوال میں ہے توعالم اسلام کے علمارا علام آن سے سٹ اکی کیوں ، موتے - علّامہ سيدمحدبن اساعيل الاميرانصتعانى في قصنيده مدحية دالية كبا اورهمدين فبدالوباب كوبيجا- اس قصيده ی وج سے جوروستم میں اضافہ ہوا۔ چنال پر انھول نے دوسرا دائیہ تصیدہ لکھا، پھراس کی ترح للمى اوراس كانام مَخُوالْحَوْبَاةِ فِي شَرِح ابْنِياتِ التَّوْبَاةِ " ركما، يعنى توب كاشعار كى شرح لكوكرايي كناه كارمانا يابى خطاكا قراركراى بى برى بات مي جرجا اككون كتاب الكوكر اظهار تدامت اورتوبركراء جناب مؤلف خيال كرتے كدامام عبدات بن محد بن ميسى دسالة الشيف الهندي في إبانك طرايقة الشيخ النَّجُدِيِّ "كيون اليف فرات اوركيون يه نام تحويز كرتي! اورجناب ولف شيخ مليان كارساله ألصَّوَاعِقُ الْإِلْهِيَّةُ فِي الرَّعَلَى الْوَهَابِيَّةِ"

ديكعة جس بس احاديث مباركه سعاسستدلال سيء برحديث برمنزلد ايك كؤك كري للننا رساله صواعق إلا يعية بوا-

ے شک عرم ۱۲۱۸ میں ویابیہ کہ مرمیں واخل ہوئے اور محدین عبدالوہاب کے بية عبدالله في وإل ايك دماله تقيم كيار اس كا ذكر صديق حسن خال في كياب اوراكعلب كراس رساليس بهبت كيوان باتول كالكاريج جوان ك طرف منسوب بس-يررسالة للى أسى وقت كالكما يموا ميري ياس موجودي - اس إلى لكماي و

وَلَانَامُرُ بِإِثْلَافِ شَيْء مِنَ الْمُؤَلِقَاتِ أَصْلَا الْاَمَااشَّمَلَ عَلَى مَايُوقِ فَعُ التَّاسَ فِي الشِّرْكُوكُرُوْضِ الرِّيَ يَاحِيُنَ أَوْيَ صُلُّ بِسَبِيهِ عَكُلُّ فِي الْمَقَادِدِ كَمِلْم الْمَنْظِنِ فَإِنَّهُ قَنْ حَرَّمَهُ جَمْعٌ مِنَ الْعُلَمَاء مَعْلَى أَنَّا لَانَفْحَصَ مِنْ مِثْلِ إِلْقَوَكَالدَّلَالِ ل اللَّانُ تَظَاهَرَ صَاحِبُهُ مُعَانِدًا أَنْ لِفَ عَلَيْهِ.

" ہم اصلاً کمآبول کے تلف کرنے کا حکم نہیں دیتے ، سوا ان کمآبول کے وکوگول کو شرک میں ڈوالتی ہیں جی روض الریاصین ' ہے یا وہ کمآبیں جن کی وجہ سے عقائد میں خلل بڑے جس طرح علم منطق ہے ۔ علماء کی ایک جماعت نے اس کوحرام قرار دیا ہے ' پھر بھی ہم ایسی کمآبول کی تلاش نہیں کرتے جیسی ' دلائل النجرات ' ہے اور اگراس کا مالک ازروے عناد ظاہر کرے تو تلف کر دیتے ہیں ''

عبدالله فالكارب جوان كولان طف ماك كرف كواسط يرساله فكها به المها به المها به الموابل المدابل التول كالكارب جوان كوالدلكوك بيل اس رساله كي تقييم كي بين سال بعدا بل المائف كا قتل عام كيا كيا ورسات محرم ١٢٢١ ه جمد كون طب نف سے نجد يول في محد بن عبدالواب كامخصر رساله ابل كم كو بھيجا، جس كا بيان " ابحدالعنوم كے بيان كو ذيل ميں گزر و كا ہے ۔ يدرساله برجگاس سال بہنچا ہے ، مؤلف اس رساله كوا تھاكر ديكھتے ۔ كسس رساله كى ابتداان الفاظ سے ديد :

اِعُكَمُّوُ النَّ النِّرُكَ قَدُّشَاحَ فِي هٰ فَاالنَّامَانِ وَفَاعَ وَالْأَمْرُوَّلُ الْإِلَى عَاوَعَلَ اللَّ وَقَالَ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُّ مُثْنِي كُوْنَ .

" جان لوکراس زماندیس شرک شائع بوگیا اور بعیل گیاری اور کیفیت وه بهوگی سیم جس کابیان انترنگرساته شریک جس کابیان انترنگرساته شریک به بست به می کرتے بی "سسب اور کھاہے : اور یقین نہیں لاتے لوگ انتر بر نگرساته شریک بھی کرتے ہیں "سسب اور لکھاہے :

مَهُنَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَسُأَ لَكَ الشَّفَاعَة ، يَامُحَمَّدُادُعُ اللهَ فِي قَضَامِحَاجِقُ يَامُحَمَّدُ اَسُأَلُ اللهَ بِكَ وَا تَوَجَّهُ إِلَى اللهِ مِكَ ، وَحَكُلُّ مَن نا وَا وَفَقَدُ اَشُوكَ يَامُحَمَّدُ اَسُأَلُ اللهَ بِكَ وَا تَوَجَّهُ إِلَى اللهِ مِكَ ، وَحَكُلُّ مَن نا وَا وَفَقَدُ اَشُوكَ شِهْ اَكُبُرَ.

#### ولاناساميل ادرتنوية الايمان والمحلي

" جس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیس تم سے شفا عت کا طلب گاریوں المدی امسیری عاجت روان کے لئے اللہ سے دعاء کرو: اے محد اللہ سے موال کراہوں اور شم کے واسطے سے اللہ سے موال کراہوں اور شم کی واسطے سے اللہ سے موال کراہوں اور شم کی واسط بناکراٹ کی طرف متوج ہوتا ہوں اور شمن میں ان کو بکارے اسس نے شرک اکثر (بہت بڑا شرک ) کیا ہے " ۔۔۔۔۔ اور اکھا ہے :

مَنَّ الْزَامُ اللهِ عَلَى الْمُسْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ يَسَنَّكُونَ الْمَخْلُوقِيْنَ وَيُنَادُونَهُمُ مَعَ زَعْهِ هِمُ أَنَّهُمُ اَذُونُ مِنَ اللهِ الْمَاالسَّا بِعُونَ فَاللَّاتُ وَالْعُنِى وَالسُّوَاعُ وَامَّا اللَّاحِيْعُونَ مَمْ حَمَّلُ وَعَلِمُ الْقَادِرِ وَالشِّكُلُّ سَوَاءً.

" افلاًى بحت مشركون بربورى بوگئى ہے جو كافلوق سے سوال كرتے بي اوران كونكارت بين، باوجوداس فيال كرنے كك وه افلات بهت بهت بست مرتبہ بين. لات افت في اور الكها ہے:

شواع پہلے بين اور محد، على اور معبوالقا در پھیلے بين اور سب برابر بين " اور الكها ہے:

اِنَّ السَّفَى اِنْ قَبْرِ مُحَمِّدٌ وَمَشَاهِدِ ، وَمَسَاجِدِ ، وَاْنَادِ ، وَقَبْرِنَبِي وَوَلَى وَسَابِدِ

الْاَدْ فَانِ وَكَانَ اَطُوا اَنْهُ وَتَعَظِيمُ حَرَمِ هِ وَتَدْلِقُ الصَّيْدِ وَالتَّحَرُّرُ عَنْ قَعْلِعِ الشَّجِدِ

وَعَيْرُهَا شِهُ اِنْ السَّعَدِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ ا

" محدى قبركوان كے مشاہر، ان كى مساجدا ور ان كے آثار كوا وركسى بى يا ولى كى قبركوا ور تام مورتيوں كوسفر كرنا اور اسى طرح اس كاطواف كرنا، اس احاطى تعظيم كرنى، ويال كے شكاركوچيو ورنا ور در فست وغيره كے كاشنے سے بچنا شرك اكبر ہے " اور لكھا ہے: آيتا اللہ تجانيات ليد لا تُدوّلُون يَا الله وَهُومَعَكُمُ فَائَ حَاجَة إلى الْجَعِيْ والى مُحَسَّد والله مُحسّد والله والل

" اے دیوانوا تم اسٹرا کیول تہیں کہتے ، کیا ماجت ہے محد کے پاس آنے کی اور ان کی طرف نوٹنے کی ؟

جناب مؤلف عمد بن عبدالواب كان قريات كويرهي بوختم كآب التوحيد" كے پہلے باب يس بين اور بعراب عرقوم ما قوال پرنظر واليں۔ وحان سوسال سے اس است مرحوم كورا و بدايت بتانے والے حضرات علماء كرام دنيا كے كوشہ كوشہ سے ، مراكش ، جزائر ،

وروس مولانااساميل اور تقوية الايمان مولانا ليبيا، تونس، مصر، قدس، لَبْناك، شام، عراق، تركيه، يمن اورجاز معمد بن عبدالواب کی بے راہ روی کا اظہار کررہے ہیں۔ ان حضرات نے برطرے سے کتابی اور رسائل الکھ کر ، وعظ ونصيحت كركحت كااظهار كياب التحضرات في ايك بعي جهوثا الزام عائد نهيس كيا الترتعالي ال حضرات كواجر دسه اور بم كواتباع حق كى توفيق عنايت فرائے. جناب مواف توسل كے سلسله يس اس فظيع واقعه برنظر واليس جوعلًا مدهبيال في الأابارى رحمة الشعليه ورضى عذكوج عوم ام سے چندروز پہلے پیش آیا۔ ان کی خطا بہی تھی كروہ توسس كه قائل تع اوروه زبان منه ادر دل سه كهت تعه : يَارَسُولَ اللهِ السَّكَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ إِنَّمَا الْغَوْزُ وَالْفَلَاحُ لَدَ يُكَّ " اے اللہ کے رسول ا آپ پرسلام ہو کامیاب اور فائح آپ ہی کے پاس ہے" وہ گرفنار ہوئے اور نوڑا قاضی نے حکم لکھا کہ بینخص مشرک ہے اوراس کواس کے وطن روانہ كرديا مائے. چنانچر جے سے دوجار دن پہلے ان كو مندوستان بينج ديا گيا۔ بجرع شق توام می کششد و فوغا کیست تو نیز بر سرِ بام آعب تماث کیست اس واقعكومولاتا عبدالقيوم بزاروى فيعربي بس رسال "توسّل" لكوكراطراف عالم میں نشر کر دیاہے۔ قاضی کے فیصلہ کی نقل اور جناب علامہ کی روانگ کا مال اس میں درج ہے۔ نمازخاص الله كاعبا دست عنه السكاخاته آلسَّلامُ عَلَيْكَ لَيُّهَا النَّبِيُّ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ یعن " سلام ہوآپ پراسےنی! اورانڈی رحمت اور برکتیں نازل ہوں <sup>یہ</sup> پرسیے۔ نوش کصیب ا فراد بانچوں وقت سلام عرض كركے إين فرض اداكرية بي - اكرية الاسلام امام فَرْ اَلَى اصالِعام ا يااس كاردد ترجم خاق العارفين مي اس بيان كويره نياجات بهت بهترجو-محدازتومی خواہم فدا را اہلی از توعشق مصطفے را عمربن عيدالواب كانصاريس سي ايك ما حب في معاسي: « محد بن عبد الواب كے رسائل ميں ان كے خالفين تحريفات كرتے ہيں " علامه ابن مرزدق في تقريباً على افراد كه نام اوران كى تابيفات كا ذكر كيا بهاور نواب صديق حسن خال نے چند گرامی قدر افراد كابيان كيا ہے۔ كيا ان افراد كى تاليفات مي كوئى

مولانااساميل اورتقوية الايمان مولانااساميل تحریف دکھانی جاسکتی ہے۔ ہم تویہ دیکھ رہے ہیں کہ محدین عبدالوہاب کے مرنے کے چندسال بعدان كے بيٹے عبداللہ في كرمي رسال تقيم كيا، جوكة تعرّفات سے يرب اس كا اعتسراف مدّين حن فالكررية مير مير عسامة نواب قطب الدين فال كي ظفر جليل اورمولانا انورشاه ي اللي فيض الباري سيم- ان كود كيما جائد كربيروان محد بن عبدالوا بكاكريم. محد بن عبدالواب كايك مركم حايتي تحرير فرملت مي : " محدین عبدالوباب کی طرف نسبت کریں توقاعدے سے محدی کہیں گئے مگرمحدی لقب تو برنام كرف كسف كافى زتعا، اس لي شيخ الاسلام ك والدعب الواب كارف نسبت كرك وإبيت كالقب ايك مذاسي كالى كطور براي الياكيا" كاش محرّرمها صبكى ابلِ علم سے وب بس نسبت كرنے كاعدے كولوچ ليتے "محت ہمارے سردار مجبوب کردگار کا اسم گرامی ہے لیکن آپ کے ہیروان کو عمدی نہیں کہا گیا۔ امام محد بن اوریس کے والد کے دارا کا نام شافع تھا اوران کے پیردان شافعی کہلائے امام احدین محد بن منبل کے ندمب کی نسبت ان کے دادا کے نام کی طرف کی تی ہے جمہ الاسلام امام محدین محدی نسبت غزّالی سمناسبت سے۔ کیااس کی طرف مجانب احد فے خیال کیا ہے، آپ کے والد ما جرشوت کا تاکرتے تھے۔ عربی میں شوت کا تنے والد کوغزال کہتے ہیں، جب حضرت امام آسمان دُشد و ہدایت ہیں روش تامے کی طرح چکے اپنے حضرت والديم پيشے كى طرف منسوب بوئے۔ از ثروبے قاعدہ آپ كو غزال " كہنا جا ہے تھا كيكن " زا" كومخفف كيااور يا" كااضا ذكرديا كيا" شَذَرَات الذَّبَب " بين تكعله بي جس طرح ابل خراسان نے خباری اور عظاری میں یا اکامنافدکیاہے چضرت ججۃ الاسلام کی نسبت اكد معمولى يدين كاطرف بونى اوراس يرفخ كرت بوئ آب في طايا ب عُمَّ لَتُ لَهُمُ عَنْ لَا رَفِيعًا فَلَمُ آجِهُ لِعَمَّى لِلَّا لِمَا فَكَ تَسَاجًا فَكَ تَسُرُتُ مِعْمَ لِلْ « بیں نے ان کے واسطے بہت عمرہ متوت کا تا اور جب میں نے کسی کو اس سے بننے کے قابل نیایا میں نے اپنی حرفی توردی " زشانعی کی نسبت میں طنزیم؛ زمَنْبی کی نسبت میں طعن ، زغرا کی کیسبت میں سخفا

مولانا اساميل اور تقوية الايمان المرتبع ا در زوا بی کی نسبت پی کشتم محرّرصاحی تخیّلات ان کے سلمے آرسے ہیں ا در وہ دوسرول كى طرف اس كى نسبت كريسه بير - لكعنے سے پہلے اتنا توسوچ لينے كە" وَهَابٍ " الله تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے اوراس کی طرف نسبت و آبی ، مونا جا ہے لیکن اہل بَراوَت نے ما محوم خفف کر دیا جیسا کہ مغزالی " میں ہواہے اور 'یا ہِ ' نسبتي لكاكر" وهابي" كرديا-یه نجد کی سرزمین قبیس کی وجه سیعشق و مجتنب کی زمیس بن ، کوئی کہتا ہے : بازخوان ازنجد واز پاران نخد تا در و دایوار را آری به وَفر اورکسی نے کہاہے : ناقرجب بهاكاتوبها كانجد س كعبر كي سمت يحييج يحيية تيس تعسا آكم ضداكا نام تعسا وبى نجدى سرزيس محدبن عبدالواب كى وجسعة دلازل وفتن كا مركز بنى ـ علّامه ابن مرزوق فے لکھا ہے کہ سلیمان نے اپنے بھائی محد بن عیدالوہا ہے ہوتیا : اسلام كاركان كتفيي ؟ انعول فيجواب ديا: بانج سليان في كها: أَنْتَ جَعَلْتُهَا سِتَّهُ ، وَالسَّادِسُ، مَنْ لَمُرَيتِهِكَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ. " آب نے ان کوچی کر دیا ہے اور جھٹا یہ ہے کہ جو آپ کی بیروی نرکرے وہ سام نہیں ہے " جخة الاسلام المام فزالى كانسبست أيك عموني يشيني كاطرف يهديكن التركي ببندول ٱلْغَنَ الِيَّ إِمَامُ بِاسْمِهِ تَلْشَيْرَحُ الطَّنَّلُ وُرُودَ تَحْيَا النَّفُوسُ وَبِوَسْمِهِ تَغْتَخِوا لَمُعَابِرُ وَتُهْتَرُ الطَّارُوسُ وَبِهِمَاعِهِ تَخْشَعُ الْأَصْوَاتُ وَتَخْصُمُ الرَّوْسُ " غُزالى وه امام بين جن محناك سيمينون ميل شراح اورنفوس بي حيات بوتى بيها وران كا حال دواتول كوفخر بوتا بطادرا وراق جعى المعتربي الكاذكر سننة وقت وازي بست اور برتعبك جاته ب صرت مصلح الدين معترى شرازى فأمرك م على كابيان كاجوى فيق وقت ديك وهكندي التيم کیے خش ہوے در حام روزے سے سیداز دست مجوبے ہے دستم

بدرو گفتم كمشكى ياعبيرى كواز بوے دل آويرے توسم بگفتا من کی ناچر اودم وسیکن مرتب باگل سیستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہمال فاکم کہ ستم ہمارے حضرات عالی قدر قدس اللہ اسرارہم نے کمآب احیار علوم الدین " کے متعلق فرمایا ؟ " يربر في بركت والى كماب بين اس كے مطابع سے بهت لوگ درجات ولايت بر بہنج بي " محدبن عبدالوباب كيمررم حايى كولفظ وبإنى بيس سب وتم ك بوآنى ب، وه بو سب وستم كى نبيى به بلكريدان مزار إبندگان خداكے ناحق خون كى بساند بر، أن مزار ا عورتوں اور بحوں کی دل جلی آہ ہے جن کاسب کھے توٹا گیا ہے اورسے زیادہ یہ اُن گتا خانہ تحريرات كااترب جوتا جرارا بميا محبوب كبريا يا تفيسنا هو ويابابنا وأمهارتناصل الله عكيه وَسَلَّمَ كُم مَعَلَقَ تُوحِيد كَي حفاظت كے نام براكھي كئي ہيں۔ ير در دگار صرات محابہ مطاب كرراه، يازيُّ الكَذِينَ امَنُوالَا تَفُولُوارَاعِنَا وَتُولُواا نَظُرُ نَا لِعِنَى تم يهوديول كيولى العنائة بولوبلكمادب في انظرنا كبوي اورمحد بن عبدالوباب المعنام " اَمَّاالسَّابِقُونَ فَاللَّاثُ وَالْعُهُمْ وَالسُّوَاعُ وَاَمَّااللَّاحِفُونَ فَهُحَمَّكُمُ وَحَيِكُ وَ عَبْدُ الْفَادِرِ وَالسُّكُلُّ سَوَاءٌ . آعُودُ مِاللهِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ " ا بك بربخت نجدى كے سامنے ايك رفيق نے سَيِّنِهُ نَامْحَةً دُاْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبدديا. وه بولا: أكسَّتِيدُ هُوَاللهُ، يعني سيدتواللهي ميم منبيس إلى "السيح كماليا: الله تعالى ت يجنى عليه المسلام كم معلق فرما تاسيد : سَيِدًا وَحَصُولًا يُسَن كروه بدادب فاموش بوا . السي عبارت لكعن والخاكيا مكم ميه اس كابيان مطرأت علماركرام كري تحرابم تواس ك قائل اوراس كمعتقد سيزاري اوركمتين والمعتقري سكريم يعنه هون. اورا تناجانة بين كفرة وإبيابل ابوار كيمسلك برمل رام يمير في نافع سے بوجياك حُرُوْرِيَهِ (خُوارِج ) كِمتعَلَى ابن عركى كياسائة تعي الحق في كما : تَرَاهُمُ شِوَادَخَلْقِ اللهِ ما تَعْمَدُ المُطَلَقُوا إِنَّ ايَاتٍ ٱنْزِلَتْ فِ الْكُفَّادِفَجَعَلَوْهَا عَلَى الْهُوْ مِنِينَ لِهُ "ان كے نزديك وه الله كي مخلوق میں برترین ہیں، اضول نے آن آیات کو جو کا فروں کے بالسے مین ال ہوئی ہی تومنو برراست كردى بي " يهى حالت محدين عبدالوياب كى ب-الثراس كسرس بجائد. له علام محد الخضرى كى كتاب احول الفقدين العكاية القرآنيد كربيان بن مالا.



ولارت: ۱۲ ربیج الآخر ۱۹۳۱ه ۱۰۰ ماریج ۱۷۵۱ و ۱۳ تقام بیملت ضلع مظفر نگریس. وفات ۲۴۰ ذی اغیره ۱۳۴۱ه من منی ۱۸۴۱ مقام بالاکوش ، سرصریس ، عمر: قری حساب سے ۱۵ سال یا ۱۵ دن -

شمسی صاب عدد سال ۱ ماه ۸ دن ـ

آب کے احوال مستقلاً یا جناب سیّداحدصاحب کے احوال میں ضمنا برکنزت لکھے گئے ہیں۔ ہیں اختصار کے ساتھ بعض احوال لکھتا ہول.

مولانااساميل اور تقوية الايمان مطتره على صاحبها الصلكاة والتحيية كافاك روبي اوران اكمن مقدسي جبهرالي اس سيسطيس آب كى مبارك تاليف" فيوض الحرين" اور المُشَاهِدُ الْهُبَازَكَة "شايان مطالعه بي مؤخرالذكر رساله كالك قلى نسخ كمتفاز جامع أنه حيدرآ باددكن مي محفوظ ب-حضرت شاه وني الشركوالله في حماء وه علماء أعْلام كيطريق برقائم بها اليف تدرس اورتلقِين ذكرشريف،ى آب كامشغلرا - جول كراب في علام كوراني شافى سے افد علم كيا، اس وجه سيراب كا يحد ميلان شافعيه كي طرف بحى برهيا ادراس ميلسل مي آب ني ابن تحقیقات کا اظہار کی بوں میں کیا ہے، جیسا کے علم اوا علام کاطریقہ رہاہے۔ آیک صاحبرادگان کما بهى اسى مسلك يرقائم يهد ، ان كى تاليفات ان كى جلالت قدر بر دال بي -ان حضرات کے بعدان کے صاحرادوں کا دورآیا۔ شاہ عبدالعزیز اورشاہ عبدالقادر كى اولاد دكورندى، شاه رفيع الدين كے جد صاحرادے تھے: محد تليسى مضطفى مخصوص الله محرستین ، محرفونی ، محرفت - اورشاه عبدالغنی کا ایک صاحزاده محداسا عیل - اندی فضل سے يرساتوں علم وفضل سے محلى تھے۔ مولانانسم احدامرو بوى في تذكره حضرت شاداساعيل "بين آب كي تو تاليفا كابيان كياسيم: (۱) ايضاح الحق العرب (۲) منصب إمامت (۳) اصول فقة (٧) تنويرالعينين (٥) رسال منطق (١) عَبُقات (٤) تقوية الايمان مولانا مكيم محودا حمد بركاتي في شاه ولى انتراوران كاخاندان " بين رسالة منطق إور عُبُقات كا ذكرنهي كياب اور تنورا تعينين "كمتعلق حاشيمي" تنبيه الضّالين سُسلكما ہے: ان کی شہادت کے بعدلوگوں نے ان کے نام سے بدرسالہ لکھ کرشہرت دی ہے۔ مولانا مكيم عبدالشكور مرزايورى في" التحقيق الجديد" من مولانا اسماعيل كي طرف منسوب سترة رسائل كاذكركياي جودرج ذيل بين : مل سُهِل الحصول في علم المنقول علا عُبقات علا امول فقر ين روالانزاك المامه تنویرالعینین سلا حاشی مے خطبے مد یکروزی و منصب إمامت

والماساميل ادر تقوية الايمان مذ مراطمستقيم ال الضاح الحق الصريح علا حيقة الصلاة علا غنوى ساك نور <u>١٢٠ تقوية الايمان هذا حقيقة التصوّف ١٢٠ تذكرة الأخوى ١٤٠ خطوط.</u> مكيم صاحب في تحقيق كرك لكهام كي صراط مستقيم"" تنويرالعينين "ادر الفاح كي السريج" آب كى اليفات مي سنهي مي اور تقوية الايمان كم متعلَق حكيم صاحب كي تحقيق قابل ندر ہے۔ آپ نے پوری طرح بحث کرنے کے بعد آخریس لکھانے : " ناظرين! تقوية الايان كَفُرُ ف اورغير عتبر بون كي يطويل داستان اس كه مرف آيد مخالف منول كے مقابلے كانتيجہ ہے جس ميں برطرح كى تحريف موجود ہے نيز وہ اليي اور اتنى يه كونبوت مرعا كه الحريقيناً كانى يعيد. كاش حكيم صاحب عمدان عبدالوياب كاوه مختصر رمال جوجمد مات عمرم ١٢٢١ ه كونجد ليآت كم مرمه ارسال كيله وكيولين اورمولانا فضل رسول بدايوني كاس كمتوب كوجوكه انفول في مولانا مخصوص فرزندشاه رفيع الدين كولكعابها ورمولانا مخصوص انترني اس كاجواب تحرير فرابله، مطب لعه كريسة اور بعرتي حقيق كرت، يقيناً آب كي حقيق كل شان كيداور بوتى عكم صاحب تقوية الايان كے حت دوم كے متعلق لكھاہے: ود ميرافيال عدكمولانا شهيركانبي بلكسى اوركاب مسداوراكماي : « مولوی محدسلطان مها صبطوم نہیں کون بزرگ اورکس غرب ہے ہوہ کان عذکیرالانحال ا ى عهارت مترشح بوتا به كداكروه فيرتقلدنبين تومائل بفيرمقلديت ضرور بين " مكيم معاوب كي تحقيق كمتوب وبي كمتعلق بهيت اليي هيد جزَاه الله خيرًا . حكيم صاحت مولاناا ساعيل كى تاليفات كى فېرست ئىمى بېدا دران كىمتعلق اظهارخيال كياهي اس فبرست من رسال جهارده مسائل كاذكرنهي بدا مالانكريدايك نهايت مستند ونيقه ہے۔ مولانا مخصوص المدفرزندسيوم شاه رفيع الدين نے ١٢٢٠ حيس جامع مسجد د، لي ميس مولانا اسماعيل اورمولاناعبرانى سے تقوية الايان كى محتويات كمتعلق استفسارات كفتع مولانا مخصوص التركير ساته علماءكرام كى برى جماعت يتمى مولانا رشيدالدين فان صاحب يوده سؤال لكه كرمولانا اسماعيل كوديد مولانا اسماعيل في تفعيل كرماته ان كرجوا باست لكع بيس

مولانااساميل اورتقوية الايمان محلفهم

" حضرت مولانا مولوی محدا ساعیل صاحب رحمة الشرعلیددر جواب استفتار چهارده که مولانا رشیدالدین فان صاحب نموده بودند افاده فروده در جواب استفیل سیزدیم کرمیارتش بعینها این است ؟

ا مرک دوبه مستی شخ الرّلائل کا حین شریفین می ایک منصب تما وه دلاک الخرات ک اجازت لوگول کود تیا تما . که خاط کری شاه ولی دنترا وران کا خاندان " از مولانا مکیم محود احدیر کاتی وص ۱۹۹

تعترفات كو ديميعة بوت مروري مجهاكه اس رمالے كواس تاليف يس محفوظ كرديا جائے۔

والأنااساميل اور تقوية الايمان والمراح جنانيراس اليف آخريس بيليموالنا فضل سول بدايونى كا كمتوب بيرمولا نامخصوص الشركاجواب اور یم سالہ چہاردہ مسائل "فارس ، اپنی اصلی صورت پر کہ پہلے چورہ سوّالات اور کھیے ران کے جوابات، چوں کہ اس صورت میں ہرجواب کے پڑھتے وقت سوال کومعلی کرنے کے لئے اوراق بلتے پر تے ہیں، اس نے تہم میں ہرسوال کے بعد اس کا جواب لکھ دیا گیا ہے۔ الله تعالى انصاف بيست حضرات كوتوفيق دي كهوه حضرت شاه ولى الله اوران كى اولاد اورابل خاندان کی تالیفات کو بلاکسی تصرف کے طبع کریں۔ عكيم صاحب في تقوية الايان كونمخرّف اورغيم عتبرقرار ديلي اورمولاناسيرا حربجنوري اورمولانا حسين احدمدني كيتحقيق بس تقوية الايمان كي نسبت مولانا اسماعيل كي طرف سيح نهبي ہے کیوں کہ اس میں کئ جگرایسے کلمات موجو رہیں جوا کے محقق عالم کے ثنایابِ شان نہیں ۔ بےشک مولانا اسماعيل كى علىت اسى كى مقتفنى ب ميكن تَجْدِى الرِّ يَاحُ بِمَا لَا تَشْنَرُ فِي السَّفُنُ . اكرمولالا اسماعيل كداحوال برفظر والى عائة توكونى غرابت نهيب وأرواح ملائة يسام كمولانا محدظی اورمولانا احدعلی نے شاہ عبدالعزیز سے کہا: مولوی اساعیل نے رفع بین شروع

کردیاہے اس سے مفسدہ پیدا ہوگا۔ شاہ عبوالعزیز نے اپنے چھوٹے ہمان شاہ عبدالقا در سے
کہا : میان تم اساعیل کو بھا دوکہ رفع بدین نرکے۔ اضوں نے کہا : حضرت ایس کہ تو
دوں مگر دہ انے گانہیں اور حدیثیں پیش کرے گا۔ اور پھرسٹ ہ عبدالقا در نے مولوی
محدیعقوب کی معرفت مولوی اساعیل کو کہلایا کرتم رفع بدین چھوڑ دوخواہ مخواہ فتن ہوگا مولوی آلایل فی سے مولوی یہ معنی ہوں گے :
فیمولوی یعقوب کہا : اگر عوام کے فتنے کا خیال کیا جائے تو پھراس صدیث کے کیا معنی ہوں گے :
من شکستان بستی عند فت او ایم تو سی کھے کہا ساعیل عالم ہوگیا مگر وہ ایک مدیث کے معنی کو بہنی انھوں نے کہ : با ہم تو سی کھے کہا ساعیل عالم ہوگیا مگر وہ ایک مدیث کے معنی کو بہنی انھوں نے کہ تو اس وقت ہے جب کرسڈت کے مقاطم میں منا ف سنت ہوا در مَانحن فی نیم تو اس وقت ہے جب کرسڈت کے مقاطم میں منا ف سنت ہوا در مَانحن فی نیم سنت ہے ارسال فی میں سنت ہے ارسال

له ملامظاری: انوارالباری، جلاص ۱۰۵ که ازارواح تلاف، حکایت ملک براختمار

بھی منت ہے ہے

مولاتا اساميل اور تقوية الايمان محمود شاه عبدالقادرآپ کے مشفق ججا تھے، آمتا دیسے، علم ظاہرو باطن میں صاحب کمال، وہ است برادر كلال سعوض كرتين: "وه مان كانبين" اس سے ظاہر موتلب كمولانا المكيل ميں خود رائی تھی اور وہ اپنے اعمام گرای کی نصائح کا خيال نہيں كرتے تھے۔ تقوية الايمان كيمتعلق وه خود كينه بي : " اس میں بعض میگہ ذرا تیزالفاظ مجی آگئے ہیں اور بعض عِند تشد دبھی ہوگیا ہے ؟ ادر كهية بين :" كواس سي شورش بوكي ممرتوقع به كدار بمعرد كرخود تعيك بوجائد كايه تعجب ہے کہ دین کے نام پرشورش بریا کی جائے اور دہ تھیک ہوجائے۔ تقویۃ الایمان کی وج مسلمانول كاشيرازه بمعراء اختلافات برياء ويكاكم كمرس فساد بربابوا ، بعانى بعالى كارش بناء الثابنارم فرمائے ۔۔۔۔۔مولاناستداحدرضا بحنوری نے کیا خوب تخریر فرمایا ہے ؟ « تقویة الایان کی انتاعت میں بمارے نفی بھائیوں نے بھی بمیشہ دل ہیں نیسیدا وہاس كے وق ترجے بھی شائع كئے ہیں ليكن ہما ہے شنج الاسلام حضرت مدنی کی تحقیق ہیں اس كتاب كى نسبت حضرت شهيد كى طرف مي نهيس ب (كتوب مدنى) اورم بعى اس يتج يربيني بي كريدان كى تاليف نهيس ہے كيوں كداس ميں كئ جگر اليكامات طيع بن جوحفرت شہیدایے تعنی وتبر عالم کے لیے شایاب خان نہیں تھے ووسرے (مدیث) أطيط وش بى اس مِ نَعْل كَ كَن سِهِ جواكِ مُدّت كَى شَان سِع بعيد عِ وَاللّهُ أَعْلَمُ انسوس ہے کہ اس کتاب کی و جہسے مسلمانان مندمیاک جن کی تعداد بیس کروٹرسے زیادہ بها ورتغريباً نوت في صعنفي المسلك، بن و وكروه بي بث محرّ بي ، ايسه اختلافات كى نظير دنيا اسلام كى نظير مى اكلىم الدائي الداكم النظير دنيا الدال ما كالم المالك المنظيم المالك المالك المنظم ال مولانا بجنورى في مقيقت امركا اظهاركيا ها، پروردگارات كواج كثيروب-مولانا مخصوص المتر كم كمتوب كوناظرين ملاحظه فريائيس وه متقوية الايان كوتفوية الايان وفا سے کہتے ہیں اور تکھتے ہیں کہ یہ رسالہ بڑائی اور بگار بھیلاتا ہے " وْاكْرُ قِرَالْنُسَاء أَيْم لِيسَ فَعَرِي مِن كُمَّابِ ٱلْعُكَلَّامَةُ فَعَنْ لَهُ كُولَا الْحَيْرَ أَبَادِئ "لَكُور له ملاحظ كري ارواح اللافك مكايت عده كو له انوارالياري، حلاص ١٠٠

" پروفیسر محد شجاع الدین صدر شعبهٔ تاریخ دیال سنگه کالج لا بور نے جن کی وفات ۱۹۷۵ میں بروفیسر محد شجاع الدین صدر شعبهٔ تاریخ دیال سنگه کالج لا بور نے جن کی وفات ۱۹۷۵ میں بروفیسر خالد بزی کولا بور لکھا ہے اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے کتاب تقویہ الا بان بغیر قیمت کے تقسیم کی ہے ؟

انگریزوں نے وہ ہمنگامے دیکھے جو ۱۲۴۰ء/ ۱۱۸۲۵ میں دِنی کی جامع مسجدیں ہوئے اور بھرد کھاککس طرح مسلمان فرقول اور ٹولیول بیں بئے ، اور یہ سب کھے اسس کتاب کی وجہ سے ہوا۔ لہٰڈااس کتاب کو ہندوستان کے گوشے گوسٹے تک بہنچا یا جائے تاکہ مسلمان آبس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں ، وہ آبس میں اور انگریز سکون سے مکومت کرے۔

لاہور اکستان میں بڑے مسلمان "کے نام سے ایک کتاب جبی ہے۔ اس کا پیش لفظ علام داری ایم اے ایک کتاب جبی ہے۔ اس کا پیش لفظ علام دفالدمود ایم اے میں کمانے ، وہ لکھتے ہیں بل

ا ۱۸۷۰ و وائٹ اؤس اندن میں کا نفرنس منعقد ہوئی، جس میں کمیش مذکور کے فائندگان کے ملاوہ مندوستان میں تعین مشنری کے یا دری بی دعوت قاص پر شرک موت، جس میں دونوں نے علیے دہ علیٰ عدہ رپورٹ میٹ کی جوکہ دی ارائیوال ف برشش میں دونوں نے علیٰ عدہ رپورٹ میٹ کی جوکہ دی ارائیوال ف برشش ایمیائر ان انڈیا اسکے نام سے شائع کی تمی جس کے دواقعیاس میش کے جاتے ہیں :

ر پورٹ سربراہ کمیشن سرویم ہنٹر : مسلانوں کا ذہبا عقیدہ یہ ہے کہ دہ کسی فیرنگی مکومت کے دیرساینہیں رہ سکتے اور ان کے لئے فیرنگی مکومت کے ملاف جہاد کرنا ضروری ہے جہاد کے اس تصور سے مسلمانوں میں ایک جوش اور الواد

له طامظ كرس اس كتاب كي مني لا كور

حروب مولانا اساميل اور تقوية الايمان مولانا اساميل

ے اور جهاد محدائے برلمح تیاریس - ان کی کیفیت کسی وقت بمی انھیں حکومت کے طلاف م ابھارسکتی ہے۔

ر بورث یادری صاحبان: یہاں کے باشندوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بیری مریری کے رجحانات کی مامل ہے، اگراس وقت بم کسی ایسے غدّار کو دھوندنے میس کا میاب ہوجائیں جوظیل نبوت کا دعوی کرنے کوتیار موجائے تو اس کے صلقہ نبوت میں ہزاروں نوگ جوق درجوق شال ہوجائیں گے، میکن سلمانوں ہیں اس قسم کے دعوى كے لئے كسى كوتياركرنا بى بنيادى كام بيد، يكام بوجائے تواس تخصى كى بوت كو فكومت كے زيرسايہ يروان چرها ياجاسكتاہے۔ ہم اسسے يسلے برصفيرى تمام فكومتوں كوندًا رَلاسٌ كرنے كى حكمت على سے شكست دے چكے بيں، ، وه مرحله اور تعالم أس و نوجی نقطهٔ نظرسے نتراروں کی تلاش کی گئی تنی ، لیکن اب جب کہ ہم برّ صغیر سے جبّ چیّہ برحمران بوجكي بي اور مرطرف أمن امان معى بحال موكيلها توان حالات من ميكسي ایسے منصوبے پڑل کرنا جا ہے جو پہاں کے باشندوں کے داخلی انتشار کا باعث ہو "

له مشلمشهوي جومنه يا بنده ، انكريزول في تلاش مارى كي اوران كوغلام احدق دياني مل مي ، بتعلام وبما عدملا إعلام كا كران كبيم كوسستون كيددولت اس كماقة نبوت بي بزارون لوك جوق درجوق شاف بوف صده ميد. يس فيه ١١٥٥ ه/ ١٣٥ إويس جناب الهاس برنى رَجمتُ المنهُ رَ تُحَدُّ وَارْسعَهُ كَلَابٌ قاديانى غربب اوركاب قاديانى تول ونعل كامطالدكياء جب علام تاديان كاير تول يراها سه

۰ داد آن مام را مرا به تمام آیخد داد ست برنی را مام كم نيم ذان بمديد ويديقين مركم تويد وروغ مست ليين

اُس وقت سُتُرَه ابیات کا ایک تطعرفارسی می نظم ہوا ، اس سے چند ابیات یہ ہیں : اے غلام قادیاں بشنو زمن نیست در دُنیا لیسنے غیرتو دشمن اسلام مستستی برفرد بهرکافرمال دیمی بم آبرو دعوت البام کردی اولین بازآمدوی کندن در جلو مر المین المین المین المونی شدفرنگ گرز مرش مام کردی بم مبتو از تیل جشم کردی فاک در تا بنهال کافران در ملک بهند نیست شیطان اندرین المک فیرخنست نیک انم دات و او نیست شیطان اندرین المک فیرخنست نیک انم دات و او مرتددكا فرشدى تَبَنَّتْ يَدَاكُ للسنت عِنْ دائمًا يرفَرَق تو

مولانااساميل اورتقوية الايمان محمل

فاندان شاہ ول کے حالات پڑھنے اور سمجھنے سے یہ بات فاہر مول کے مولانا اسماعیل نے واقعی کا بیشہ اپنا لیا تھا۔ ارواع تلا ٹرکی حکایت ۵۹ میں ہے :

" جے سے داہیں کے بعد جو جینے دبی میں قیام را۔ اس زمانے میں مولانا اسماعیل گل کو چوں میں وعظ فرمائے تھے اور مولوں عبد المی عادب مساجد میں جو جینے کے بعد جہا دیک افر شرائے گئے " وعظ فرمائے تھے اور مولوں عبد المی عادب مساجد میں بحق بلکے واعظی میں دقت نظر اور نکتہ بنی گی ضرورت نہیں ہوتی بلکے وام کوشیری بیانی سے کسی کام کی طرف راغب کرنا ہو تلہ ہے۔ مولانا اسماعیل نے واعظی کی ابتدا اپنے گرامی قدر افرام نماز کی حیات میں کرلی تھی، اور آپ پر داعظی کارنگ چراد چکاتھا۔ شاہ عبدالقادر کا یہ کہنا: "حضرت! میں کہتو دوں مگر دہ مائے گانہیں " اس کی نمازی کررہا ہے۔ تقویۃ الایمان اس دَورِ داعظی کی تالیف ہے، اس میں دِقتِ نظر سے کام نہیں بیا گیا ہے۔ حکایت و د میں تقویۃ الایمان کے متعلق مولانا اسماعیل کے یہ الفاؤنش کے کئے ہیں،

" میں نے یہ کتاب کھی ہے اوریں جانتا ہوں کہ اس یں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ کی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشد دہی ہوگیا ہے، مثلاً ان امور کو جوشر کے جن تعے شرکہ جبی تکھ دیا گیا ہے ؟

یہی وہ خوابی ہے جبی علمار کوام کو پریشیان کیا ہے بمولانا مخصوص اور نے تیسرے سوال کے جواب ہے کھا ہے ؟

" حق اور سے ہے کہ ہما ہے فائدان سے دوشخص ایسے پیدا ہوئے کہ دونوں کو انتیاز اور فرق ، منتوں اور اضافتوں کا ندرہا تھا ؟

مولانا مخصوص اور حیثینوں اور اعتقادوں اور اقرار واکھ اور نسبتوں اور اضافتوں کا ندرہا تھا ؟

مولانا مخصوص اور میں مرائی کا بیان کیا ہے۔ اگرچہ محد بن عبدالوہ ہا ور مولانا اس عیل کے منتقدین و محبئزین د ہیروان و عقیدت منداں اس نوع بیان کو پسند کرتے ہیں اور یہی وجب کی منتقدین و محبئزین د ہیروان و عقیدت منداں اس نوع بیان کو پسند کرتے ہیں اور یہی وجب کی اور بہی وجب کی اور انہا نہ موسائی اس انداز ہے کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تا ہوگ شاید کوئی کے۔ اس فراد کی والباند موسائی کو پڑھتا ہوں اس قول کی طرف ذہن واجع ہوتا ہے :

مع ليلي را بريشم محنون باير ديد "

محدين عبدالوإب بول يا مولانا اسماعيل ياكونى اور،كسى كوية نهيس بهنجاك كروة تنزيبى كو مكردة تحدين ادر كردة تحري اور كردة تحري المردة تحري اور كردة تحري اور كردة تحري المردة تحري المردة تحري المردة موسلم كوخطاب كرتي بوئة فرمانا هو: قَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى وَحَفَى مَرَدَة بوئة فرمانا هو: قَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ مَذَا كُرُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مولانا اساميل اورتعوية الايمان مولانا

نَيْعَذِيْبُهُ اللهُ الْعُدَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّا إِلَّهُ مَنَّمٌ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَاءَمُ .

" سوتم بحفاؤ، تمهاراكام بحفاناى بيد، تم ان برداروغنهي بوجس في مندموراادرمنكرموا والله السركومنرا دع الله السركومنرا دع كابهت سخت مزاد بي شك بمارد بي إس أن كوبجر آناه، بحرب تمك بمارد فرق أن سع حساب لينا هد "

حساب كالبنا اوركم رشان جلالى إجهالى دكهانى أسى كيم طلق كاكام ب ابنا احتقاديب:
اُمَّةُ مُنْ بِبَهُ وَرَبٌ غَفُورٌ مُ امّت خطاكارب اوربائ والا بخشة والاب "
تقوية الايان برصيح طور سے تبصره كرنا ، ايك طويل عمل ب مين خقطور سے تقوية الايان كے مأخذ
اوراصل كا اورسات عبارتول برتبصره لكمة ابول :

تقویة الایمان کی حقیقت: میرے سامنے تقویة الایمان کا وہ نسنے ہے جسس کو او شوال ۱۲۷۰ مدیں حاجی محد قط البرین نے سیّر محد عنایت انٹر کے اہتمام سے طبع صدیقی واقع شاہجہالی او (دہلی) یس طبع کرایا ہے اسکے نوتے صفیات ہیں اور طبتے پڑم جو بوب علی کی تشریحات ہائی ترتیب سطح ہے: ابتدا بسم انڈ سے بحر محد وصلات اور دُما ہے توفیق نیک ،

پر واصفی ت کا دیبا چه ہے۔ اس دیبا چه میں دو(۱) آیات مبارکہ سے استدلال ہے۔
اور دیبا چ کے آخری نکھا ہے، اس رسالے کانام تقویۃ الایمان کھاادرائی دوبا بھیرائے:
پہلے بابیں بیان توحید کا اور بُرائی شرک کی اور دوسرے باب یا تیا ہے سنت کا اور برائی بوت کی،
پھر باب پہلا توحید و شرک کے بیان یمی ہے اس میں چھ (۱) آیات سے استدلال ہے۔
پھر الفصل الا ول فی الاجتناب من الا شراک ہے اس میں بین (۱) آیات سے استدلال ہے۔
پھر الفصل الا و فی ذکر ر و الا شراک فی العلم ہے اس میں بانچ (۵) آیات سے استدلال ہے۔
پھر الفصل الا ابنی فی ذکر ر و الا شراک فی العلم ہے اس میں بین جو (۱) آیات استدلال ہے۔
پھر الفصل الا ابنی فی ذکر ر و الا شراک فی العبادة ہے اس میں بین و (۱) آیات استدلال ہے۔
پھر الفصل الزاج فی ذکر ر و الا شراک فی العبادة ہے اس میں بین الا ایک استدلال ہے۔
پھر الفصل الزاج فی ذکر ر و الا شراک فی العبادة ہے اس میں بین اس میں ہے دو آ سیس درائے میں درائیس بانے فصلوں میں ہیں۔
میں اور اکتیس بانے فصلوں میں ہیں۔

والنااساميل اورتقوية الايمان والمنات

وبائی کارسالہ: یہ وہ مختررسالہ ہے جوطائف سے اہل کرکو جمعہ ، محتم ۱۲۲۱ مرکو ہینیا ہے اور اسی دن بیت انڈیٹریف کے دروائے کے سامنے بیٹھ کروہاں کے علماء کرام نے اس کاردنکھا!س ہے اور اسی دن بیت انڈیٹریف کے دروائے کے سامنے بیٹھ کروہاں کے علماء کرام نے اس کاردنگھا!س کر سے : رسالے کی بیٹے اور شرحدوصانا ہے۔ ابتدا اس طرح کی ہے :

بمرباع فصول اس نام وترتيب سه بي :

الغصل الاوّل فى تعقيقِ النّبي الحِ وتقبيعِ وتقسيمِ ، اوراس فَصل بي ( ) آيات بي. الغصل الثّاني في زَوِّ الاشواكِ في العلمِ ، اوراس بي ( ٢ ) آيات بي -

الفصل النَّالَثُ فَرُوِّ الاشراكِ فَالتَّصَرُّ فِ، اور اسيس (١) آيات بيل-

الغصل الوّابع فررّة الاشراك في العِبَادَةِ ، إدر أسس ميس (٥) آيات بير-

الفصل الخامس في رّرِ الاشرائع في الْعَادَةِ ، اوراس ميس (٣) آيات بي-

بر حساب شار کے یہ (۲۷) آیات ہوئیں، چوں کہ پہلی فصل کی دوسری آبت کا آخری ہے۔ نیسری فصل میں جیٹی آبت ہے۔ اس لئے اس رسالے میں گل (۲۷) آبتیں ہوئیں ،

بہی فعل میں نجدی نے اس عبارت سے ابتدا کی ہے :

" إعْلَمُوْااَنَ النِّرْكَ قَدْشَاعَ فِي هٰذَ النَّهَ مَا إِن وَذَاعَ وَالْأَمْوُالَ إِلَى مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ تَالَ :

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكُنَّرُ هُمْ بِاللهِ الْآوَهُمْ مُسْتُرِكُوْنَ ؟

جان لو، کداس زمائے میں شرک بہت شائع اور بھیل گیا ہے اور کیفیت وہ ہوگئ ہے ہوکا بیان اللہ نے کیا ہے اور کہا ہے : اور لیقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر گرسا تھ شریک بھی کرتے ہیں " اور دوسری فصل فی دَدِّ الاشواك فی العالم " کے آخیر میں مکھا ہے :

م ہماری بڑی کتاب التوحید اوراس کی فصلوں میں زیادہ بیان ہے ۔

اوربانچوي فعل كاخيري درج ذي عبارت عي ماوراس عبارت بررسال وقتم كياب:

"اور باب شرک اس جگریآخری بیان ہے اوراس یس کفایت اورجوکوئی زیادہ تفصیل کا طالب ہووہ ہماری بڑی کتاب اورفصول اورائی تقل دراک کی طرف رجوع کرے جہاری لتب موصرین کے لئے ہیں اورجو کچے اقسام شرک چاروں قیم ہیں بیان ہوا ہے وہ شرک اکبرہ اس کے دوکنا وابت اوراس پرجل و حَرَم میں قتال کرنا ہے جس طرح (حضرت) محد (صلی الله علیہ ولم) نے اس کھ سے قبال کیا ہے کہ داملی الله علیہ ولئے اس خیارے میں الله سے قبال کیا ہے کہ داملی الله علیہ والا مشرک خیوں ہیں اپنے نبی اورمشائ کو گہا رہے مشرک خیوں ہیں اپنے نبی اورمشائ کو گہا رہے ہیں اور جہازی میں ورشرک اقسام بھیل ہے ہیں اس وھوکا نہ کھاؤ کیونکہ مسل شرک ان کے باب وا وا بیس مشرک خیوں ہیں جو کا نہ کھاؤ کیونکہ مسل شرک ان کے باب وا وا بیس مساادروہ آپنے باب وا وا کے دین کی طرف پٹے ہیں جیسا کہ نبی میں اللہ علیہ آکہ و کم نے صاف طور پر کہدیا ہے اور اس میں مدود اور تعزیرات کا اجراکرنا وا جب ہے نہ سوا برطوں کے کیونکہ وہ شرک اکبر کے تابع ہیں۔ اور اس بانے بعد باب بدعت ہے ۔ " اب و بابی کے ردّ الاشراک سے مولانا اسماعیل کی تقویۃ الایمان کا مقابلہ کیا جا تھیہ مولانا اسماعیل نے ابتدا بسم اللہ سے کہا وراً ردوییں حمد وصلاۃ فکھ کرتین مقمات مولانا اسماعیل نے ابتدا بسم اللہ سے کہا وراً ردوییں حمد وصلاۃ فکھ کرتین مقمات کا دیبا چد کھا ۔ با جدا کہا تھیہ الایمان کا مقابلہ کیا جا کہا دیبا چد کھا ۔ با درا جدا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہا دیبا چد کھا ہے۔ اور آن دیبا چد کھا ہے۔ اور آن دیبا چد کھا ہے۔ اور آن دیبا چد کھا ۔ با جدا کہا کہا کہا کہا کہا دیبا چد کھا ہے۔ اور آن خیری کھا ہے ۔

" اس رسائه كانام تقوية الايان ركعاا وراس بي دو إب تعبرات بهط باب يبان

توحید کااور برال شرک کی، دوسرے باب میں اتہاع سنّت کااور برائی برعت کی، باب بہلانوحید و شرک بیان میں ، سنناج مینے کوشرک لوگوں میں بہت بھیل رہا ہے اور اصل توحید دسترک بیاب "

بهم آوھے سنے کے بعد لکھاہے:

نجدی نے اپنے رسالے کے شروع میں لکھاہے کہ یہ رسالہ دوابواب پر مرتب ہے ہملا باب
رة سٹرک میں اور دوسرا ردّ برقت میں ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اساعیل تقویۃ الا ہمان کے
سٹروع میں لکھتے ہیں۔ اس میں دوباب شعبرائے ، حالانکہ موجود ایک ہی باب ہے ، اوراس کی جہ
ہے کہ جمد ، محرّم ۱۲۱۱ھ کو جو رسالہ کہ مرحہ میں جا ہے اس میں صرف ایک ہی باب ہے ،
مولانا اساعیل نے نجدی کے رسالہ ردّالاشراک کو ہر وجہ سے ابنایا ہے ۔
نجدی نے لکھائے کہ برت ب دوابوا ہے شرح کے ، آپ نے بھی دوباب شمبرانے کا بیان کیا۔
نجدی کی ۲۲ منتخب کردہ آیات میں سے ۲۲ آیات مبارکہ کو آپ نے لیا ہے ۔
نجدی کی ۲۲ منتخب کردہ آیات میں دہی نام آپ نے رکھے ہیں ۔
نجدی نے جو نام فصول کے رکھے ہیں وہی نام آپ نے رکھے ہیں۔
نجدی نے جی اسی آیت سے اور بیان سے آغاز کی ہے آپ نے بھی اسی آیت اور بیان سے آغاز کی ہے آپ نے بھی اسی آیت اور بیان

ولاتااساميل اور تعوية الايمان والمحقي

ابتدائی ہے اور معرآیات شریفہ کے بیان میں نجدی کے بیان کا رنگ کہیں غالب کہیں برابراور کہیں کچھ کم ہوتا ہے، مثال کے طور پر نجدی کے رسالہ ر قالا سٹراک کی ایک عبارت اور اس کا ترجہ لکھتا ہوں اور بھر مولانا اسماعیل کی تقویۃ الایمان کی عبارت نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو حقیقت امرسے آگا ہی ہو۔

نجدى فصل اول كم آخريس لكهاب

نَهُنَ نَعَلَ بِنِي اَوْ وَلِي اوْ وَلِي اوْ وَلَيْ اوْ وَالْتَوْ الْمَالِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ

مولانا اسماعیل نے "باب بہلا توحید وشرک کے بیان میں "کے اواخریں لکھاہے: "پھرچوکون کسی ہرد بیغبرکو یا بھوٹے بری کو یاکسی کی تی قبرکو یا جموٹی قبرکو یاکسی کے تھان کو یاکسی کے جلے کو یاکسی کے مکان کو یاکسی کے تبرک کو یا نشان کو یا توپ کو سجدہ کرے یا رکوع مرے یا اس کے نام کا روزہ سکھے یا ہا تھ یا خدھ کرکھڑا ہوئے یا جا تورچڑھا نے یا ایسے مکانوں ہی

مولانا اساميل اور تقوية الايمان في الم

دور دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے یا خلاف ڈالے یا جا درج ہا وے
ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے، رخصت ہوتے وقت اُلٹے باؤں جلے، ان کی تبرکو
بوسد دیوے، اِتھ اِندھ کر انتجا کرے، مراد ملنگے، مجاور بن کر بیٹھ سے دہاں کے
گردو پیش جنگل کا اوب کرے اورایسی قسم کی ایس کرے سُواس پر شرک آبت ہوتا ہے۔
ناظرین اِنجدی کی عبارت کے ترجے کو اور تقویۃ الایمان کی عبارت کو ملاحظہ فرائیں جن فرق
ان دوعیا رئوں میں نظرائے اُتناہی فرق دونوں رسالوں میس ہے اور جو فرق حکم میں
بیا جائے اُسٹ ای فرق نجدی اور دبلوی میں ہے ۔۔ بخدی کہتا ہے: ان افعال کی
وجے سے ان کا کرنے والا مُشرک اور کا فربا اور دبلوی میں ہے ۔۔ بخدی کہتا ہے: ان افعال کی
مفرکر کے جائے نجدی کے نزدیک وہ کا فرومشر اُججا اور دبلوی کے نزدیک اس پر شرک آبات ہوا۔
مفرکر کے جائے نجدی کے نزدیک وہ کا فرومشر اُججا اور دبلوی کے نزدیک اس پر شرک آبات ہوا۔
مولانا مخصوص اللہ نے مولانا فضل سول برایونی کو ان کے جو تھ موال کے جواب میں تحریفر مایا ہے:
مولانا مخصوص اللہ نے مولانا فضل سول برایونی کو ان کے جو تھ موال کے جواب میں تحریفر مایا ہے:
مولانا مخصوص اللہ نے مولانا فضل سول برایونی کو ان کے جو تھ موال کے جواب میں تحریفر مایا ہے:
مولانا مخصوص اللہ نے مولانا من محالانا می مقریف کرنے والا ہوگیا ۔۔ مولانا مولانا کے جواب میں تحریفر مایا ہوگیا ۔۔ مولانا مولی کرنے والا ہوگیا ۔۔ مولانا مولی کی مولیانا کو میں کو مولیانا ک

مولانا مخصوص الله في الفياد كور معا لمدواض كرديا به كدنده بورى طرح اس كيساسي المرداس سعالك بين - آني اور آني بوائيول اور آني فاندان كوگرا مى قدرشا گردول في بهله بى دن سعاس كتاب ابنى بيزارى كا اعلان كرديا مه در بيخ الآخر ۱۲۲۰ مين بيل كور المعامل مين بورى طبح اس كا اعلان بواد اس وقت عليا دا بل سنت جماعت اس كا رو لكوري بين اور بادرا اسلام كوغلط روش سع بجاند كي كوشسش كريم بين مير سيام خاس قت الله مي ويرا لز بان فارو تى وير را بادى متوتى ۱۳۲۸ هرى عبارت مين مير سيام المورد المار ويس مين آب ل صورت كي طرف را غب مورك تق ميارت مين آن الم المورد المورد

" ہمارے بعض متأخرین اصاب نے بلا وجیختی کی ہے اور اسلام کے وسعیع دائرے کو ہمال تک ننگ کر دیا ہے کہ کروہ اور حرام چیزوں کوشرک قرار دیا ہے ۔" علامہ وحیدالزمان نے یعبارت ابنی کمآب" ہویۃ المہدی میں میں ہے اور جرحاشے می آپنے مکھا ہے :

له ملاحظ كري رمال التوسل للفاضل المبزاردي وص ١٠٠

ولانااساميل اور تقوية الايمان " میں نے جو کتاب میں بعض متأخرین احباب کہاہے اس لفظ سے میری مرادشنی میں ورانواب م كيونكم اس فان مى اموركونترك كما م جيساك اس كابل كد كام ايد كتوب محاجا المد مولوی اسماعیل دہلوی نے این کتاب تقویة الایان می محد بن عبدالوماب کی بیردی کے یہ علامه وحيدالزمان فيصاف الفاظ مين لكهاسيج كمولوى اسماعيل داوي تقوية الايمان مين محدین عبدالوباب کی پیروی کی ہے میکن مولانا اسماعیل کے تذکرہ نگاران پوری طرح اس حقیقت كوتجعيان ككومشسش كررسهم بي، وَ لِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. میں تقویة الایان كى بعض عبارتول برتبصره كرتا بول تاكه حقیقت امرواض ته وعائے ـ تقوية الايمان كي چندعبار تون پرتبصره: عَنِي فَرَايِ الشَّرَصَاحِبِ فِي سُورِ وَيُوسِفِ مِن : وَمَا يُؤْمِن ٱلْنَزُ عُمْرِ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ . ترجمه " اورنہیں مسلمان ہیں اکٹرلوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں " صد مولانا نے ایمان کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے ، لہٰذا یا دلئلے کا ترجہ نہیں کیا۔ شاہ عبدالقا درکا ترجہ یہ ہے:" اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں " علماء كرام فے تفاسیریں ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ اس آيت كانزول شركين كيتيك كينے كے اسلام يس بواب، وه ع ين كماكرة تع : لَبَيْكَ اللَّهُ مَ لَبَيْكَ لَاللَّهُ وَمَامَلَكَ . مُعاضر مون العائد عاضر مون تيراشر كي نهيس مواايك شركي كداس كااوراس كى ملكيت كاتومالك المع: ئلآم حمرالخضرى بكسدن لكعاسب كداميرا لمومنين عرسف ابن عبّاس سع دريافت كياكه أمسس أمتديس اختلاف كيسيم وكاجبكدان كانبى ايكسيعه اين عبّاس خكها: اميرالمومنين! بم برقرآن نازل موا ، پھرہم نے اس کو پڑھا اور ہم کومعلوم ہواکس کے متعلق آیت نازل ہوتی ہے اور ہمانے بعد وہ لوگ بول کے کہ وہ قرآن پر معیں کے اور ان کومعلوم زبوگا کہ یہ آیت کس کے بارسے میں نازل ہونی ہے اوروہ اپنی رائے سے اس کابیان کریں گے اورجب وہ اپنی رائے لائیں گے ان میں اختلاف ہوگا۔ ابن وہب مگیرسے روایت کرتے ہیں کا بکیرنے نافع سے دریافت کیا کہ خروز کے كمتعلق ابن عمرى كيارائي منى ؛ ( تحرور يخوارج ، كوكية بي ) نافعية كها : وه ال كويشرًا ر له ما وظاري تفسيرقر طبي ، جه ص ٢٤٢؛ اورتفسيرمقليري ازسورة يوسف وص ٢٠٠ .

ح المال المعلل اور تقوية الايمان محمد المعلق خَلْقِ الله ، سمجة نع (يعنى مرترين خلائق) حَرُورِيد في أن آيات كوجو كافرول كم إسير الرابون بیں مومنوں پر نگادیں <sup>ک</sup> مولانا اساعیل نے محد بن عبدالوہ ہے ہیروی کی اور وی لکھ گئے جواس نے لکھا تھا اور اس آیت کو بلاوجه مومنول برچیکا ریا ، اوراس کی وجه سے آرد و ترجمه کرنے میں ؛ جائز تصرّ ف کر نا پڑا۔ اورمندوستان جنّت نشان وَاوُالنَّالَالِ اِلْفِتَنُ بنا۔ کہاں ہوا ، استفانہ اورتَوَسَّل اور کہا ب الله كي واسطے ايك شركيك كانابت كرنا يد عقل زحيرت بيوخت كدايں چد بوالبجي است " عوام الناس ميس مشهور بي كه الله ورسول كاكلام سمحصنا بهبت مشكل مي اس كو برا ا علم جاہئے بم کوطافت کہاں کہ ان کا کلام مجھیں اوراس راہ پر ملنا بڑے بزرگوں کا کام نے ' سو ہماری طاقت کہاں کہ اس کے موافق جلیں بلام کویبی باتیں کفایت کرتی ہیں، سویہ بات اغلط ہے اس واسط كدا لله صاحب فرما يام كرقرآن مجيد عي بهت باتيس صاف صريح بي ان كالمحدا أجومشكل نهي جناني سورة بقري فرمايا مع: وَلَقَدُ ٱنْوَ لَنَا النَيْكَ ايَاتِ بَيْنَاتٍ وَمَا يَكُونُ مِمَا إِلَا الْفَاسِفُونَ \* مِيْك أناري بم فے تيرى طرف إلى كھل اور منكراس سے وہى بوتے بيں جولوگ بے مكم بي " صلا مولانا اساعيل عوام النّاس سي فرلمت بين : قرآن مجيدين إيّر دبهت صاف صريح بين ال كا بمعنا كيمشكل نهيس" اوراكي برد جياشاه عبدالعزيز سورة بقره كآيت شاكيبان يستحروفرات بي ابوجعفرنحاس كابران ہے كچھڑت كل كونے ميں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں كمسجدس ايك شخص کووعظ کرتے دیکھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ برکون ہے ، کسی نے کہا: ایک واعظ ہے جولوگوں کو خلاكا خوف دلاتا ا ورحمنا بول مع روكما يد آب فرمايا: اس كامقعد خودنما في ب ما واس معلوم کروکہ ناسخ اورمنسوخ کوجا نتلہے، چنا پنے جب اس سے دریافت کیا گیا، اس نے اپنی لاعلمی كااظهاركيا وصرت على في اس كوسيد سي تكلوا ديا-مسلم ہے کقرآن مجید کی بہت سی آیات صاف دصریح ہیں اور پیمسلم ہے کقرآن محسب

نصاحت وبلاغت کا ہے مثل نمونہ ہے۔ استعارہ، تشبیہ، کنایہ، مجاز اور تراوف سے مالامال ے۔ امام ابوالفرج عبدالرحن جمال الدين ابن جوزى نے لکھا ہے :

له کتاب اصول الفقه مطبوع مطبح تجارب، ص ۱۱۱ کله تغسیروزیزی، ص ۵۰۰ ساله المدیش اص ۱۵۰۰

مولاتاا ساميل اور تقوية الايمان " قرآن مجيد على دين كالفظادس معانى على استعمال براي بمعنى البراي إسلام، ٣ عذاب، ٣ طاعت، ٥ توحيد، الأصم، ٤ عَد، ٥ حِمَابُ ١ عبادتُ ساا مِلَت، الم ابوعبدا ستحدين احمدانصارى قرطبى في الم مضيل بن عياض كاية ولفل كيا بها " فنسيل بن عياص ف فرمايا : تم كوقران مجيد كاعلم اس وقت يك حافس زبوكا كرتم كو فران جيد كم اغراب كالمخكم اورمتشابكا، ناسخ اورمنسوخ كاعلم نبوجائ اورجباس كاعلم تم كوبوجائة م فضيل اورابن عيدينه ميستعنى بوجاؤهم " حسرت مدى بن عائم في سورة بقره كي آيت شا وكُلُو اوَاشْرَبُوا حَنَّى يَنْبَينَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَصَ مِنَ الْغَيْطِالْاَسُودِمِنَ الْفَجْرِ، شَيَى. يعن كنادُ اوربيوجب ككرماف فظرا في كالاَبْيَامُ دصارى سفيد برا دهارى سياه فجرك يونك وكيس خيط تائي كوكيت بي المذا المحول فيايك كالا تاكا ورايك فيدتا كالين بستر كميني ركوليا، وهان كونكال كرد كمدياك تستعدا ورائعول فياس كا ذكررسول الترصلي الشرعليد ولم سي كيا- آپ فرمايا : يدرات كى سيابى اور دن كى مفيدى سع -شاہ عبدالقادر نے قرآن مجیدی عام فہم زبان میں ماماورہ آردو ترجہ کیاہے ، آپ نے ایک ورق كامقدم نكعاب اوراس سي توريز ماتي بي " چندمندستانول کوعی قرآن اس آمان مورنین اب می اوستاد سے مندکرنالازم ہے اوّل معني قرآن بغيرسندع تبرئهبي وومرس ربط كلام ماقبل ما بعد سعيهج إننا ا ورقطع كلام سع بجنا النيرا وستادنهي اتناه چال برقرآن زبان عربي عياو يوب مجي محتاج اوستاد تعدر مزمه بن مروق تعدين بإلوباب كمتملق مكاسية و لَذَن إِكُرِ مَنْ (تُعَمَّدُ الْفُرُيْمَ مِن الْقُرْان عِمَدِي فَهُم وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْمُ يَطْعَلُ وَإِلَى. " كو الحود، في من بيروك دول كوا حازت دي كي تحلي كداني محد سعة وآن جيدي والعادت اور بان كرين چنال يدان بين سع برايك يبي كرتا تعال ولانا اساعيل في وكي لكهاسي ان كامقصد كياب، ورمحد بن عبد الوات كياكها ب اورس سے کہا ہے اس کا علم الدکوہے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ہیروان اپن عقام فکر کومقدم له الي مع لاحكام القرآن حد مس ٢٧. كه من حفري كتاب التوسل يالنبي و جهلة الويا بيتين، ص ٢٧٢، ١٧٥٠.

مولانا اساعیل این اتباع سے کہ ہے ہیں کر قرآن مجیدیں باتیں بہت صاف وحری ہیں ان کا سمھنا کچوشکل نہیں اور میں یہ دیمی تا ہوں کہ وَمَا بُونُ مِنْ اَکُنْرُهُ هُمْ کے شان نزول کی طرف خود دنیا ب مولانا نے التفات نک اور وَمَا بُونُ مِنْ کو وَمَا يُسْلُمُ قرار ديمر بِاللّهِ کے بيان کوجھور کر عاجز اوران پڑھ مسامانوں کو مشرک تعيم اِنے کا انتظام کر دیا۔ اگر اس عبارت کے نکھتے وقت سٹ ب نزول پرآپ کی نظر ہوتی یصورت واقع نہ ہوتی۔

ا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِي أَنُ يَشُولِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ وَلِكَ لِهِ نَ يَشَاءُ وَ

ولاناا ساميل اور تقوية الإيمان مَنْ يُسْتِي كَ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيْدًا . ( كَها الله في مورة نسامي "بين النه نبين مختار ك شركي شهرافي اس كا اور بخشتا م وص اس معين كوها بها ورص في شرك شرايا الذكا شوب شك إه بمعولا دور بعثك كريس ف يعنى المذكى داه مين بمولنا يول بمي بوتا هر كرام ملال بي التياز ذكريه چوری برکاری میں گرفتار ہوجائے نماز روزہ چھوڑد ہے۔ بچوٹرو بچولطی تلف کرے ال باپ ک بے اوبی كرا سكن جوشرك ميں يراوه سب سے زيادہ بھولاء اس كے كدوہ ايسے كناه ميں كرفار بواك اللهاس كوبر كزن بخشة كااورسار الكابول كوالله شاير بخش بعي دليد اس آیت سے معلوم ہواکہ شرک بخشانہ جا وے گااور جواس کی سزاہے مقرر ملے گی ، بھراگر برے درجے کا شرک ہے کہ آدمی جس سے کا فرہو جا تاہے تواس کی سزایہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو دوزخ س سيه گا، نه اس سي بابرنظ كا، نه اس ي بعي آرام باف گا، اورجوات ورا له ورج ك شرك بي ان كى سزاجوال كر المقرريس إف كا ادربا في جوكناه بي ان كى جوج كيوسزايل الله ك بال مقرر بين سوان كم منى بربي، جائد ديد، جليد معاف كريد والها تقویة الایان میں بیاتوی آیت ہے اور نجدی کے رسائے میں ساتوی آیت بنجدی نے کھا ہے إِنَّ كَانَ السِّنْ الْحُ شِرْكًا ۚ كَنَّ فَجَزَاتُ هَ جَهَمَّمُ خَالِدٌ افِيْهَا وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ فَجَزَاءُهُ مَا هُوَعِنْكَ اللهِ دُوْنَ الْحَنْوَدِ وَهُوَ أَيْضًا غَيْرُمَعُفُوْ رِوْبَا وَالْعَاصِي يَنْكِن عَفُوهُ مِنَ اللهِ " اگرشرک اکبرشرک به نواس ک سزا دوزخ میهٔ بمیشه اس بس میه گا ، اوراگر شرک اصغرب تواس کی مزاجوا نٹرکے نزدیک ہے سے کے اور دہ تھلود (ہمیشتی) سے کم ہے اور وہ بھی قابل مغفرت نہیں ہے اور اِق گناہوں کا اللہ کا رف سے بخشامانا ہوسکتا ہے " محدبن عبدانواب نے جوکچہ کہا مولانا اساعیل نے بھی وہی کہدیا۔ حال کہ حقیقت امراس سے خلاف ہے بٹرک کبر باشک شبرا کرانگیا ٹرگناہ ہے بعنی مب برے گنا ہول براگناہ ہے اس مواجو بھی گناه ہے وہ یاصغیرہ ہے یاکبیرہ میسغیرہ گناہ وحنوکر نے سے نماز پڑھنے سے اور دورہ کھنے ہے ایچ کرنے ہے ، نيك كام كرف ساحد ق دل سے توب كرف سے اللہ كففل وكرم سے جوت بي را وركبيره كناه كى بخسشسش دمول امتُرملي التُرعليدوللم كى شفاعت سے ہوگى ، آل حضرت ملى التُرعليدوسلم نے فرمايايي :

افسوس صدافسوس کشفاعت کے مشلے میں مولانا اسماعیل وہ سب کچوںکہ گئے ہیں جو محد بن عبدا وہ ب نے اپنے رسل نے میں لکھا ہے۔ اشرتعالاً اجرعظی ہے ہیں ہولانا فنسل بی خبرا آبادی آسٹرکانا پانی کوکہ انعول نے معرکہ الآبادی ہے تھے خوش انفیای فی لیکھا یہ مولانا فنسل بی خبرا آبادی آسٹرکانا پانی کوکہ انعول نے معرکہ الآبادی ہے خوش تسمی سے یا دبواب انگلغوی اجمد ۱۹ مرمضان ۱۹۰ اچر (۲مئی ۱۹۰۵ء) کو تالیف کی خوش تسمی سے یا دبواب کتاب ۱۹ مواد مرام ۱۹۰۵ء میں اردو ترجے کے ساتھ پاکستان میں چھپ گئے ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے سترہ ان گرای شاگر دوں کے اس پر دستخطا ورتصوب ہے۔ میرمجوب علی عامع ترمزی فی اسامیل سے آبانی اور ان کے سرگرم انصار میں سے جی ۔ انھول نے تقویۃ الا یان پرما شید کھا ہے انھول نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور یہ لکھا :

نَّةَ تَالْمَتُكُ وَ نَظَلَ قَ فَيْهِ مِنْ دَعَادٍ وَوَجُوهِ مَا وَغَيْرِهِ مَا نَظُرَ الْإِنْفَدَافِ مِنْ عَيْرِ الْعِنَادِ وَالْإِعْتِسَا وَحَدُنَهُ حَقَّ الْاَيَانِيَةِ الْهَاجِينَ وَيُهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ فَخَمَّتُ عَلَيْهِ الْهَ عِنْ الْمُوبِ مِي وَجَوْبِ مِنْ مَا وَيَا وَرَان كَى دَلاَل يَهِى عَنَادَا وَرَعُالفِت كَ بِعْسِ وَلَا مِنْ مَا وَيَا وَرَان كَى دَلاَل يَهِى عَنَادَا وَرَعُالفِت كَ بِعْسِ وَلَا مِن مَا مِن مَا وَيَا وَرَان كَى دَلاَل يَهِى عَنَادَا وَرَعُالفِت كَ بِعْسِ وَلَا مِن مَا وَيَا وَرَان كَى دَلاَل يَهِى عَنَادَا وَرَعُالفِت كَ بِعْسِ وَلَاللَّهِ الْعَلَى عَلَيْهِ فَعَدَ اللَّهِ وَلَا مِن عَنَادًا وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الساف سے دیکھے، آسے ایساحق پایک ماطرف سے اسے لائی نہیں بوسکہ اللّٰ ایس نے اللّٰ الل

یافانس منگی کتاب فارسی کی گئی ہے، مولانا محد مبدالحکیم شرف قادری نے اردومیس ترجمہ کیا اور کمتبہ قادر بتہ نے اصل فارس کو اوراس کے ساتھ اردو ترجے کولا بور سے نشہ رکیا ہے۔ (اردو ترجمہ ۲۵۰ صفحات میں ہے اور مجر ۲۳۷ تک اصل فارس ہے) کتاب ازا ول تا آخر شایان مطالع سے علامہ اجل نے آیات مبارکہ اورا حادیث شریفہ سے استدلال کیا ہے۔ شایان مطالع سے علامہ اجل نے آیات مبارکہ اورا حادیث شریفہ سے استدلال کیا ہے۔

سیقین مان لینا ما ہے کہ مرحکوق بڑا ہویا جھوٹا وہ اُنڈی شان کے آگے جمارے بھی ذیل ہے۔ صلا

که سیوطی نے انجامع الصغیری اس مدریث شریف کو احمد ابوداؤد ، نسانی ، ابن حبان ، حاکم ک روایت ما برسے ادرطبرانی نی روایت ابن عمر اورکعب بن عجره سے تکمی ہے۔ اورطبرانی نی روایت ابن عمر اورکعب بن عجره سے تکمی ہے۔



ایک صاحب بلم وفقل ومعرفت نے بیان کیا کہ حضرت علی رفعی الدی عند ایک شخص کو جواب دیتے ہوئے فرایا: آنا عَبْدُ مِنْ عَینیدِ مُتحتید. "میں حضرت محد کے غزا ول میں سے ایک فلام ہوں : اس وقت میرہے ساتھ این العم حضرت حافظ محد ابوسعید بن حضرت شاہ محد معصوم بن حضرت شاہ وردو اکم مسعید بی حضرت شاہ احد مسعید بی تھے۔ حضرت علی کے ایان افروز جوا کے مشن کراآب نے فرمایا:

له الجامع الصنير باص ٩٣ كه جا ص ١٢٦

مناخست توليا المُعرِّت المعلى الله والمعلى المعلى المعلى

دل آویزی ہے کہ میں حضرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں "

ہارے حضرات عالی قدر بڑی نیاز مندی سے کہا کرتے تھے:

من کیستم کہ باتو دیم دوستی زنم چندیں سگان کوئے تو یک کمترین منم توحیدی حفاظت ۔ اور نام نہاد شرک سے بچاؤ کے نام پر محدین عبدالوہاب کی بیروی میں مولانا اسماعیل کس کم ویک کی طرف عاجز، جاہل اور ناسمجھ افراد کو لے جارہ ہیں، اسی قباحت کو دیکھ کرمولانا مخصوص اولہ نے تخریر فرمایل ہے ،

" ہمارے فاندان سے دوشخص الیے پریا ہوئے کہ دونوں کوامتیار اورفرق نیتوں اور میں میں ہمارے فاندان سے دوشخص الیے پریا ہوئے کہ دونوں کوامتیار اور فرق نیتوں اور اعتماد کی اور اعتماد کی اور اعتماد کی اور اعتماد کی اعتماد کی اعتماد کی اعتماد کی سے سب کھے میمن گیا تھا کی "

محدبن عبدالوہاب اورمولانا اسماعیل کو عاجر جابل مسلمانوں میں کو نیا بھرکا بشرک نظر آگیا،
اور میں نے اپنے حضرت والدشاہ عبدا متدابوالنے رُقدِسَ بِسُرَّهُ کو بارہا یہ فرماتے مشاہ به المسلمانوں کے اعمال میں کمز دریاں تعیس لیکن آخرت پر ایمان
اوریقیبن کا میں بہبت ہجنتہ اور بڑے نابت قدم تھے "۔
اوریقیبن کا می بہبت ہجنتہ اور بڑے نابت قدم تھے "۔
مولانا عاشق الہی نے مولانا محمود الحسن کا یہ بیان سکھا ہے "۔

" فرایا: مولوی عاشق الہی! ایک بات کہوں ممے نے اسینے برا ول سے سنا سے کہ میں ایک بات کہوں میں میں جنازہ بمند وستان بیں علم کی اتنی کمی تھی کہ دور کیوں جاؤ، ہمارے اصلاع بیس جنازہ

فردا ست درس بزم زما بم اثرے نیست

امردزگراز رفت عزیزان فیرے نیست سے خاطفرین تذکرہ انخلیل اص ۱۸۱ و ۱۸۲ ۔ مولانااساميل اورتفوية الإيمان

بڑھانے والا مشکل سے ملا تھا، آج علم کی کترت کا یہ حال ہے کہ شہرتو شہرکوئ قصبہ بکا
مایہ کوئی کا وُں بھی ایسا نہ ہو جہاں کوئی مولوی نہ لل جائے۔ اس کے دیکھنے والے بھی زندہ
دیکھو کہ غدر کا زمانہ گزرے کچھ مترت نہیں ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بندھا
ہیں اوریرسب کومعلوم ہے کہ پھانسی گڑی ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بندھا ہون کو بھانسی کا حکم دیاجا چکا تھا بھی ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بدت کو ایک ہوئی تھی اوران ناکر دہ مظلوموں کا براً بدت کو ایک ہوئی ہوئی تھا اوران کو میٹن الیوٹیٹن تھا کہ چند منٹ بعد میرا شارم دوں میں
مواجا لئے ، باایں ہم کوئی جھوٹوں بھی ان کے متعلق ضعف ایمان کا یہ الزام نہیں
مواجا لئے ، باایں ہم کوئی جھوٹوں بھی ان کے متعلق ضعف ایمان کا یہ الزام نہیں
میر مذہب برحرف آنا قبول نہ تھا اوراج باایس کثرت علم ضعف ایمان کا یہ حال کا یہ حال
میر مذہب برحرف آنا قبول نہ تھا اوراج باایس کثریزی عطیہ کی طور ایمان کا یہ حال کا یہ حال کا ہملا لو، جب بات ہے۔ قلت علم کے دقت میں ایمان میں اتنی قوت اور کشرت

اس کے بعد فرمایا:

سی فرایا رسول الشمنی الشرعلید وسلم نے کہ ایک جگہ علامت قیامت بیان کی علم کا کم ہونا اور دوسری جگہ فرایا کہ قیامت کے قریب علم زیادہ ہوجائے گا، اہل باطن نے بغیر دیکھے نور فراست سے طبیق دی تھی جمریم برنصیبوں نے اس وقت کو آئکھوں سے دیکھے نور فراست سے طبیق دی تھی جمریم برنصیبوں نے اس وقت کو آئکھوں سے دکھے لیا کے صورت بھی کھر تھی تا ہم تھی کے اور یہی فاص علامت ہے فرب قیامت کی اور یہی فاص علامت ہے فرب قیامت کی اور یہی فاص علامت ہے فرب

مولانا اساعیل کی اس کر یہ عبارت " جمار سے بھی ذلیل ہے" کے جواز کے لئے ایک

ا داکٹر محداشرف نے اپنی کماب مندستانی مسلم سیاست پر ایک نظر ایک منور ایس نکھا ہے ؛ انگریزوں کی بربرت کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بوگا کھرف دہلی میں انھوں نے ستائیس ہزارمسلمانوں کو بھانسی پرانسکایا۔"

مولانااساميل اورتغوية الايمان مدیث سے استدلال کیا گیاہے، جس کوشنخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سبروردی قدّس برترہ نے این کتاب میں اکھلسے فی مدیث کے الفاظ یہ یہ : لَا يَحْتُمُ لُلُ إِيْمُ اللَّهُ وَعَنَّى يَكُونَ النَّاسُ كَالْأُبَاعِرِ. "كى كايمان كائل نە بوگاجىي كى كەلوگ اس كے نزدىك نىش كى مىنگىيول جىيے نە بول ؛ اب يها ل بهلاسوال بسب كريه عدميت سيهي يا نهيس حضرت شيخ الشيوخ فيمسند نہیں لکھی ہے اور کھر" اکتاس" کے الف لام بخے متعلق دیکھنا ہے کہ یے عَہْرِ ذہنی کے لئے ہے یا عَہْدِ فارجی کے لئے یا یہ اِستِغراق کے واسطے ہے۔ عہدِ ذہنی یاعہدِ فارجی کی صورت میں وہی افرا دمراد بموں کے جن کا خیال ذہن میں ہے یا خارج میں ہے، اوراستغراق کی صورت مين عموم بها ورمنامِنَ عَامِم إلا وَقَالُ خُصِيصٌ مشهور ومعروف قول مِه كُمُعام مِن تخصيص مواكرتى ب، وركون عام اسسه فالى تبيس. للبذاشيخ الشّيوخ كي تقل كرده عبارت كايمطلب ہواکرٹسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک کہ لوگ اس کی نظریں اونٹ کی مینگنیوں کی طرح ہے وقعت نہوں بجز اُن افراد کے جن کو انڈنے بڑائی دی ہے۔ مولانا اساعیل نے بڑا اور جھوٹالکھ کر ہرتا ویل کا راستہ بند کر دیاہے۔ انٹر خنسل فرمائے۔ اس شاہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک ان میں ایک عکم کن سے جانے توکروڑوں سی اور وبی اور جن و فرسٹ نز، جبرتل اور محمل انٹرعلیہ وسلم پیدا کر ڈانے - ص<sup>یما</sup> مولانااساعیل یسب مجد توحیدی حفاظت کے لئے کررہے ہیں اپروردگار جات جگہتا، سورة رنساك آيت (۴۳) مين فرماتا سين : إِنْ يَشَا أَيُذُ هِبُكُمُ إَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِأَخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ وَٰلِكَ تَدِيْرًا . " اگرماہے تم کو دورکے اولو! اور لے آوے اور لوگ اور افتہ کو یہ تدرت ہے " اكرمولانا اساعيل اس مقام مي اس آيت مباركه كامفهوم لكد دينة توكيالقص واقع بوا بے ٹیک اس آیت مبارکہ میں حضرت جبرالی علیدانشلام اورخاص کرمجوب کبریا سروارگل انبیا حضرت محدصلی استه علیه وسلم کا اسم گرای نہیں ہے اور مولانا اساعیل کویہی مبارک نام ذکر کرناتھا۔ الع ما مظاري اوارف المعارف كتيسري إب كم تيسري فسل -

و المال المعلم اور تعوية الايمال المعلم المع اس مسئلے میں علاّمهٔ اجل مولانا فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق بھری کت ب و تخفین الفنوی می تفصیل سے بحث کی ہے اور سا مولانا محد شریف سے مولانا وج محدقات سا مولانا محد حیات آری سے مولانا کریم اللہ ہے مولانا محدر شیدالدین سے مولانا محسوص اللہ ك مولانا محدر حمت ١٠ مولانا عبرالخالق ٥ مولانا محد عسيد الله المدين مولانا محد موسى المولانا فادم محديد مولانا احمد سعير محبّدى (اس عاجز ك جَبّراً فيدوالدرزروا المسام ولانا مرسون الم المولانا محرحيات الما مولانا صدرالدين الله مولانا رحيم الدين الحامولانا مسيد مجوب على نے تا ئیدا ورتصوب فرمانی ہے۔ یں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور یہ اثر لیا ہے کا اُرکون شخص انصاف كى نظرسے اس كامطا معدكرے كا وہ ان اكابركا بمنوا بنے گار يونسرات ابنے وقت كمنتخبات روزگار تھے، ١٢٨٠ ميں ان كے دستط شب موزيس ور الدعليم اجمعين . ال كسى كى تبرياكس كے تعالى ير دُور دور سے تصد كرنا اور سفر كى رنج و تكليف اٹھاكر ميلے کھیلے مورواں پہنچنا ورواں جا کرجانور جڑھلنے اورنتیں پوری کرنی اورکسی کقب ریا مكان كاطواف كرنا اوراس كروبيش كحبنك كادب كرنا يعنى وإل شكارزكرنا، ورخت ز كامنا، كمانس نه أكمارنا اوراس تسم كے كام كرے اور اُن سے كچد دين ورنيا كے فائرے كى توقع ركعى يرمب شرك كى اليس بي أن سن بحاجا مند من علامهاین تیمیدی وفات ۲۰رزی القعده ۲۲۸ حر (۲۰راکتور ۱۱۳۲۸) کوبونی ہے۔ وہ بہلے شخص ہیں جنھوں نے سردار دومالم ملی استعلیہ وہم کے روضہ تمطیرہ کے لئے سفر کرنے کو نا جائز قراردیا۔ انھوں نے اس مسئلے میں جاروں مناہد، کے علماء سے اختلاف کیا علماء اعلام ا ومائمہ کرام نے خاتص علی ہیراسیے سے ان کا رد کیاہے۔ ابن تیمیدنے اُن تام مبارک اُحادِیث کوجوٹا بت ہیں اورجن کی روایت ائر و صدیث اوراً مت کے اکا برکرتے چلتے ہیں بریر جنبش قلم موضوی قرار دے دیا ہے۔ ان کے زمانے يس الشرك فضل وكرم مع جارول مزام ب كي ميل القدر على موجود تعد الترتعال أن خرا ک قبروں کونور سے معمود کرے، انھول نے ابن تیمیہ کے باطل دعوے کو نیا خسنِ وَجْرَدْ کیا۔ اس سلسلے میں امام تعی الدین ابوالحسن علی شکی شافعی نے کتاب شِفَاءُ السِّفَام فِی زِیَارَةِ خَوْدِالْاَنَامِ

المن ہے، ابتدا میں انھوں نے آن بندرہ احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جن کی روایت انداعلاً ان مناعلاً ان بندرہ احادیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جن کی روایت انداعلاً اندی ہے۔ ہرصدیث کے متعلق لکھلیے کہ اس کی روایت اندیس سے کس نے کی ہے اور بیوریث صبح ہے یا حسن یا ضعیف، اور صرف روخ مطبر ہی نیت سے سفر کرنے کے کیا خطبائل ہیں اور علماء اعلام نے کیا فرمایا ہے۔

علار سبی کے بعد جلیل القدر علماء کوام نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، جیسے علامۃ اُجل نورالدین علی بن جمال الدین عبداللہ السسید الحسینی التیم ہودی ساکن مدینہ منورہ ،آپ نے نیس کتاب و فاء اُلو فا بِانْدَ بَارِدَ الرافَة مُسَلِّم فَلَى " صلی الله علیہ دیکم ، دوجلدوں میں ۸۹ مسیل کھی ہے ، دوسری جلد کے آخریس آب نے سترہ مبارک حدیثیں انحۂ اعلام کی روایت کر دہ اُلمعی ہیں ، اور ہرروایت کی کیفیت بیان کی ہے۔

علا ممفق صدرالدين في رسالة مباركة مُنتَهى المتقالِ في حَدِيثِ لا تُشَدُّ الرِّحَالُ" لكما

ہے اورحقیقت امرکا اظہار کیا ہے۔

علامدابن الہام نے اس مسئل میں نہایت نفیس بحث کی ہے ۔ ان نحضرت ملی انڈ علیہ وسلم کے اس ارشادگرای کو اکھاہے:

مَنْ جَاءَ فِي لَا يَرْ الْانتَ عُمِلُهُ حَاجَة اللّا فِي كَانَ حَقَاعَكَ اَنَ الْوُنَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْفِيامَة بَرَ بَرِي لَا يَرْ اللّه يَا الْفِيَامَة بَرَ بَرِي مِي لَا وه اس كَي آمنى الْفِيَامَة بَرَ بَرَى بُولِ مَن مِي الله وه اس كَي آمنى الوركونَ فَرض نه بوجه برحق بواكر قيامت كه دن اس كى شفاعت كرول " اوركونَ فرض نه بوجه برحق بواكر قيامت كه دن اس كى شفاعت كرول " اوركونَ فرض نه بوجه برحق بواكر قيامت كه دن اس كى شفاعت كرول " الله المراكمة الله مرتبه مرف آب بى كى زيارت كى نيت سه عربية منوره كاسفركيا جائے تاكم اوركه ها الله كارك مرتبه مرف آب بى كى زيارت كى نيت سه عربية منوره كاسفركيا جائے تاكم

آپ کی شفاعت کی دولت سے سرفراز ہو۔ علامہ السیدالسمہودی نے لکھا ہے:

بيت المقدس كى فق كے بعد دب حضرت عرضى الله عند مديد منوره كورواز بون لك اآب في كعب احبار من فرما يا جوكه اسلام كوقبول كر ع ته يه من أن تندير معى إلى المدينة في كعب احبار من فرما يا جوكه اسلام كوقبول كر ع ته يه من أن تندير معى إلى المدينة في و مَن دُور دَوَ وَمَن دُور و من الله عرب علو و من در من الله عرب علو

له ما مظري فتح القدير عبل على ١٠١٨ و ١١٨ شه ملاحظ كري وفاء الوفاء . حبّ ، ص ٢٠٠٩ -

والناساميل اور تعوية الايمان ومنتقي اورنبي صلى الشعليه وسلم كى قبر كى زيارت كرو" أكردسول التصلى الشعليه وسلم كى قبر طبركي زيارت تعمت كثرى اورسعادت غظمى اورا مرمشروع نهوا توكيا حفرت عركعب احباركوشويق دلاتے ؟ علّامه ابن جوزی نے حضرت حفصہ کی روایت نقل کی ہے کے حضرت عرفے یہ دعاکی : اللَّهُ قَاتُلًا فِي سَبِيلِكَ وَوَفَاهً فِي بَلَدِ نَبِيتِكَ . " بارِمون تيري راه بي قَلْ مونے اورتيرے نبى ملى الشعليه والم كے شہر ميں مرنے كا سوال ہے " اللہ تعالیٰ نے آپ كو مريز طيب أي بي شہادت دی اور جرہ مقدسہ میں تابی کا تنتین کے پہلومیں جگہ لی۔ علامه ابن تيميه حَرّا في في من مانا انوكها استدلال كياسير مسجد ول سيمتعلق حديثول كو زيارت تبوربر جيكا دياب اورصدميت شريف وُوُرُوْالْقَبُوْدَفَا نَهَا تُذَكِرُكُو الْأَخِرَةَ كُونَتُ مَنْسِتً كرديا يعني فهرول كى زيارت كروكيول كرزيارت قبورتم كوآخرت يا ددالا سنع كى " اورآل حشرت صلى التعليه وسلم في جوايني المت كوايني مبارك قبركي زيارت كي تشويق دلاني بها أن سب ٹابٹ احاد میٹ مبارکہ کوموضوی قرار دے دیاا وروہ افراد جو انمہ اربعہ کی تقلید سے لیے کو آزاد كريكي بين ابن تيميه كيم بمنوا بن سكتے بيں رسات سوسال سے ائمةِ اعلام اور علماء كرام جس مبارك فعل كومستحب بلكة ريب بدواجب كهيت جلي آئے ود بريب جنبش قلم آشوس معدى اس حرام قرار دے دیاگیا۔ اين تميد كربروان إس كو تيم وين ياحرًا نيهبس كيت بلاكون استفكر أنصار السّنَّة كهتام لوتى سَلَغَى كہلاتا ہے كوئى مُوَجِّدُ كا نام ليتا ہے ، كوئى وَإِنْ ہے ، كوئى اساعيلُ اوركوئ نجدى شیعی ؛ بدلوگ اب تیره چوده سوسال کے بعد احادیث شریفہ کی روایات میں بحث کرتے ہیں ، اتناخيال نهين كرية كرمورج فهن كى نازرسول المدمل المدعليه وسلم في بداتفاق علماركرام مرف ايك مرتبه يرهان ي - كون كيناب كراب في بردكعت من ايك ركوع كيا ، كون كبتاب بمر ركعت بين دو دكوع .كون كېزايد يين دكوع ،كونى كېزايد : جار دكوع اوركونى كېزايد :

بالخ ركوع كئے۔ ائمة بڑى يىسى سے كى روايت لى اوركسى نے كوئى دوسرى چونكہ پانچوں روايتون من سے ايك مى موضوى نبي ب المذاكسى يرافتوض نبيس ك ماسكا .

له طامظاري مختصربيرت يمربن الخطاب ، ص ١٨٢

اب جولوگ این کو اُنھارِ سُنّت یا اہل صدیث یا سلنی کہتے ہیں اُن کو چاہئے کہم کسی روایت برعلی کریں کہمی کسی دوسری پر؛ وہ بانجوں روایتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑی کی کسی یہ بیس یہ آیا ہے کہ ہمند وستان سے لے کر غد تک سب کا عمل اُس روایت پر ہے ہیں کو ابن ترمیہ فیاری کی روایت اولی ہے ، تحکم کے سوا اور کچھنیں ،امام بخاری کی روایت اولی ہے ، تحکم کے سوا اور کچھنیں ،امام بخاری ہوں یا کوئی دوسرے محدّث ، اُن کی نظر راولوں کے احوال برموتی ہے ۔ اگراحوال درست ہیں ، موسورج گہن کی نماز صدیث است ہے ، یہ نبوت اس امر کو مُستکن منہیں کہ حقیقت امر بھی یہی ہوسورج گہن کی نماز کا بیان ابھی گزرا ہے ، شابت روایتیں بانخ ،ایس اور ان میں سے صرف ایک مطابق حقیقت ہے باقی چارفیر مطابق حقیقت ہے باقی چارفیر مطابق حقیقت ہے باقی چارفیر مطابق حقیقت ہیں ۔

له ما طرکری می عاری مطبوع مولانا احد علی مهارنیوری . ص ۱۱ و ۵۵ و ۵۷۰ .

له الما طَلَمُونَ الْأَشْرِيلُ فَيُونِ الْهِ خَازَى وَالنِّمَائِلِ وَالسِّيَرِ، جَلَدَاوَلَ ، ص ١٩٣ و ١٩٣ .

مولانااساميل ادر تقوية الايمان

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَنِي عَنْمِ وَبْرَعُونِ يَوْمَ الْإِشْنَانِ وَيَوْمُ الشُّكُ النَّاءِ وَيَوْمَ الْأَثْمُ بِعَاءِ وَيَوْمَ الْخَوِيْنِ وَاسَسَى مَسْجِلَهُمْ عُمْ الْوَشْنَانِ وَيَوْمُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ الْطَهُرِهِ فِي يَوْمَ الْجَهُمُ عَلَيْ وَبَنُوعَهُرِو بْنِ عَوْفٍ يَرْعَمُونَ عُمْ اَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ الْطَهُرِهِ فِي يَوْمَ الْجَهُمُ عَلَيْ وَبَنُوعَهُرِو بْنِ عَوْفٍ يَرْعَمُونَ اتَ اللهُ مَكْ يَنْهُمُ اللهُ عَنْ رَافِعَ وَقَلْ رَوَيْنَاعَنَ الْمِي مِنْ طَلِي يُقِ الْبُخارِي إقامَتَهُ فِيهُمُ اللهُ عَشْرَةً لَيْلَةٍ وَالْمَثْمُ وُرُعِنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"ابن اسحاق نے کہا ہے کہ رسول استرصی استرعلیہ وسلم نے بنی عروبن عوف میں ہیرہ منگل،

ہرھ، جمعرات قیام کیا اور بنی عروبن عوف کی مسجد (قبار کی مسجد) کی تأسیس کی اور بھے

کے دن وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو (مدید منوّرہ) لے گیا۔ بنی عروبن عوف کا ضیال ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اُن کے باس زیادہ رہا ہے اور بخاری کے طریقے سے جوروایت
بم کوانس کی بہنی ہے اس سے قیام کی مقت چودہ رات ہوتی ہے، نسکین اصحاب مغازی کے
نزدیک ابن اسحاق کا بیان مشہور ہے ۔"

پول کر محد بن اسحاق نے تاریخ اور واقعات کی بنا پر یہ مقت مقرر کی ہے اس سے اب سیر اور اصحاب مغازی نے ان کے قول کو اختیار کیا ہے ، یہ کیفیت صفرات انکی مجمہدی کی ہے وہ حقائی ٹا بتہ اور واقعات میری کی بنا پر میری روایت کو چوڑ دیتے ہیں۔ ملاحظ فرائیں کہ امام مالک امام زمری کے فاص شاگر دول میں سے ہیں اور جو روایت از مالک از زہری ازنا فعاز ابن قربور تمام محدثین کے نزدیک میری اور شم روایت ہے اور اس سلسلے کو سیسلیسلہ الگ مقب کہتے ہیں۔ امام مالک کو زہری سے رُفِع یَدَیْن کی روایت بہنی سیسلیسلہ الگ مقب سے ابھ

رَفَعُ الْيَدَ فِي عَنْ وَالْمَنْكُبَيْنِ عِنْ تَكُيْ إِنَّهِ الْإِخْرَامِ مَنْدُونُ وَفِيْكَ مَا ذَالِكَ مَكُوفَةً \* « يكبيرتحريم كي وقت مو يُرهون يك إنتول كا أشمانا بهتر به اوراس كعلاوه كمروه م."

کے طاحظاری کیآب انفقہ علی المکنا چی الاڑیقاۃ (قسم عیادات) ص ۲۰۱ : یک بنہایت مستند ہے ، اس اس ۱۹۲۱ : یک بنہایت مستند ہے ، اس ۱۹۲۱ اور معرکی وزارت اوقاف نے از ہر کے علمار کیا رکے ہرویے کام کیا کہ وہ جاروں خاب کے مسائل از روزہ ، زکات ، جی اور قربان نہایت آسان طریقے پر بیان کرین ہر ذہب کے مسائل کا بیان کسی خاب کے علمی اور یہ ۱۹۲۵ و یس یہ کیا ہے ہیں۔ کریں ۔ جنانچ ملماء کرام کی جماعت نے یہ کماب مرشب کی اور ۱۳۲۵ اور ۱۹۲۸ و یس یہ کیا ہے ہیں۔

مولانااساميل اورتقوية الايمان م

یعنی رکوع کوجلتے وقت یا رکوع سے آتھتے وقت یا دومری رکعت کے لئے آتھتے وقت بنع پرین کرنا مکر وہ سہے۔

مدینه منوره میں اکا پرصحابہ کے مبلیل القدر سات شاگر دیتھے، آن کو فقہ لے سبعۂ مرینہ کہتے ہیں۔ آن کے اسمارگرامی یہ ہیں :

ساسعید بن المستیّب ، یک عُروه بن الزبیر ، سلاتاسم بن محدبن الی بمرصدّین ، که سار میدند بن محدبن الی بمرصدّین ، که فارجه بن زید بن ثابت کی عبداند بن عبداند

اورساتوی میں بین قول ہیں: (ایک ) ابوسلہ بن عبد دار بھن بن عوف، (دکوشاکل) سالم بن عبدالد بن عربی نطاب ، (رنیشاکل) ابو بحرب عبدالرجن بن الحارث بن مشام. اگران سام بن عبدالله بن مسلم بن اتفاق بوجا تا تعادران کے اتفاق کے فلاف کوئی صحیح روایت ہوتی تھی ، امام مالک نقبلے سبعہ کے اتفاق کو اختیار کرتے تھے۔

بارول بری ام مول کا زماز گرون تلک ن را بے جس کی نیرست اور تو بی کی برمردار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے دی ہے ، ان صفرات کوا نشرتعائی نے مقبولیت عطائی۔ بارہ سو سال سے تمام دنیا کے مسلمان ان کی ہیروی کررہے ہیں ، اس عرصے میں ہزار با علاء اعلام ان صفرات کے بیان کر دہ ہر ہر مسئلے کو بار بار بر کھ میکے ہیں اوراس پر مجر تصدیق نگا جکے بین ان صفرات کے جیون اوراس پر مجر تصدیق نگا جکے بین ان صفرات کو چور نا اور آ محوی یا بار حوی صدی کے کسی فرد کو اپنا تمقترا بنا تا کہاں کی دانشمندی صفرات کو چور نا اور آ محوی یا بار حوی صدی کے کسی فرد کو اپنا تمقترا بنا تا کہاں کی دانشمندی ہے۔ رسول انٹرمنی انڈ علیہ وسلم نے تا کیرفر مان ہے کہ سسوا یہ اور شاد کیا ہے : " میری است نہیں فرما با ہے کہ تم پہلے اس کو پر کھو اور مجر مساتھ دو ، بلکہ آپ نے بدار شاد کیا ہے : " میری است نہیں فرما با ہے کہ تم پہلے اس کو پر کھو اور مجر مساتھ دو ، بلکہ آپ نے بدار شاد کیا ہے : " میری است کو برکا تا تا تا کہ بین کہ است نے بدار شاد کیا ہے : " میری است کی برا تفاق نہیں کہ ہے گئا ہی برا تفاق نہیں کہ ہو گئا ہا کہ ہو گئا ہو گئی ہو گئا ہی برا تفاق نہیں کہ ہو گئا ہو گئا

حضرت عبدالله بن مسعود فرمايا م الأه المستولة وَ حَسَنَا فَهُوعِنْ اللهِ حَسَنًا فَهُوعِنْ اللهِ حَسَنُ اللهِ حَسَنُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

رحمت وحق برروان جمسله باد قعردی ازعلم سشان آباد باد آب امامائے کہ کر دند اجتہاد روح شاں درحندر رہست شاد باد مولانا اساميل اورتنوية الايمان محمل

نحدى نے آبت شربغ بكورلكمائے : المُعَوّادُ مَا فِيْلَ فِي حَقِهِ أَنَّهُ لِنَبِي اَ وَ فِي يَصِيُرُ حَوَامًا وَ وَجَدِي يَصِيُرُ حَوَامًا وَ وَجَدَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

" (اس آیت ہے) مراد ہے ہے: جس کے معنق کہا جائے کہ یہ بی کے لئے ہے یا دل کے لئے ہے وہ حرام اور نجس ہوجا ہے مشل شور کے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ فیرافتہ کا نام ذرک کے وقت لیاجائے کیوں کہ یہ ترجمہ قرآن کی تحریف ہے اور جمہور مفسرین کے فلاف ہے ۔ "

اظرین ملاحظ کریں کہ ولانا اسماعیل کی گئاب کے فصل کا وہی نام ہے، مولانا نے اس فصل کی آبات کو اسی ترتیب سے نکھا ہے ، مولانا نے ہی ترتیب سے نجدی نے اپنے رسالے یں لکھا ہے ، البتہ نجدی نے پنے آبیوں پر اکتفا کی ہے اور مولانا نے ہی تی آبیت ؛ یکا صاحب ہی السید جن البتہ جن کی اوری پر وی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے آب نے کا اضا فرکھا ہے۔ اور آھل کی فوری پیروی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے آب نے بھی شور لکھا ہے۔ اور آھل کی فوری پیروی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے آب نے بھی شور لکھا ہے۔ اور آھل کی فیری پر وی کی ہے ، اس نے اگر فینزیر لکھا ہے کیا ہے ، کا ش مولانا اپنے جی شاہ عبدالقا در کا ترجم الحمار کی گیدے۔ شاہ عبدالقا در تحریر فراتے ہیں ؛

مولانااساميل اورتقوية الايمان " يا كناه كى چيز جس يريكارا الله كيرواكس كانام! مخارالصحاح عربي كمشتنك كغنت ب، أهل كمتعلق لكهاب، وَ اَهَلَ الْمُعْتَمِرُ رَفَعَ صَوْتُهُ بِالتَّلْبِيَةِ وَاهَلَّ بِالتَّنْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيْحَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ أَيْ نُوْدِي عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ وَاصْلُهُ رَفْعُ الصَّوْ " يعنى عره كرف والمصف لَبَيْكَ ٱللَّمَ لَبَيْك كا واز بلند كى اور ذبيح بربلندا وازس الله كانام ليا! ورائم كارشاديم أوروه جس بركيكاراكيا الله كيموا كانام وراهكل ك اصل آواز کا بلند کرناہے یہ امام ابوجعفر محدبت جربرطبری نے لکھائے: اَنْ يَكُوْنَ مَذْبُوْحًا وَبُحَهُ وَامِعُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ لِمَسْنَدِمِ وَ الِلهَتِهِ فَذَكَرَ اسْمَ وَتَنِهِ فَإِنَّ وَإِلَّ الذَّبْعَ فِسْنَ كُولَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ وَمُعَىٰ مَنْ امْنَ يِهِ مِنْ أَحْلِ مَاذُ بِحَ كُذَ لِكَ. " جوکہ ثبت پرست مشرکوں میں سے سی مشرک کا اسپے صنم اور معبودوں کے واسطے ذیج کیا ہوا ہواوراس نے ایتے تبت کانام ایا ہو، ایساذ بیحفیق ہے، انٹر نے اس سے روکا اور اسس کو حرام كيا ہے اور جوستخص الدير ايان لايا ہے اس كوايسے ذبيح كے كھاتے سے منع كيا ہے " علامه حامًا مشرحمود بن عرز خشرى في لكهاست عد سَهَىٰ مَا أَجِلَ لِعَنْمُ إِمَا وَيُسَمَّا لِهَ وَغُلِهِ فِي بَابِ الْفِسْقِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَأْسَعُهُ كُوا مِمَّالَمُ يُذُكِّرِاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ . " جس پراند کے سواکسی کانام لیکا راگیا اس کانام فسق رکھا کیوں کہ ایساکرنا فسق میں تُونیل ہے ا درايسا بى الله كايد قول ميه: " اورند كعادُ اس ميسيح بيران كانام ندايا بواوروه فسق ميدًا

يرقول المشرتعالي كااسي سورت كى يت ١٢٢ ميس عدر

علامة قاضى ابوسعيدعبدا منذناصرالدين بن عرشيرازى بيضاوى في الكهاب

له تَفْسِ أَرْجَامِعِ الْبَيَانِ ، حد ص ٢٠ - ١٥ تَفْسِ إِرُ الْكُتَّافِ عَنْ حَقَارِقِي عَوَامِ هِي التَّازِيلِ ، عاص ١١٣ لله آنوارُ التَّنْزِيْلِ وَأَسْتَرَارُ التَّادِيْلِ، جد س١١١-

وَإِنَّهَاسُهُ مَا دُيحَ عَلَى اسْمِ الطَّنَعِ فِي اللَّهِ الْمَاكِمِ فِي اللَّهِ فِي الْفِسْقِ .

"جوكسى من كالمام ير ذبح كياجائد اس كانام فسق ركهاكيول كه ايساكرنا فسق يس توغل هـ علام سيرابوالفضل محودشهاب الدين الآتوس البغدادى في كنعا به

اَصْلُ الْإِهْلَالِ رَفَعُ الصَّوْتِ وَالْهُوَادُ الذَّائِحُ عَلَى إِسْمِ الْاَصْنَامِ وَإِنَّهَا سَفَّى وَلِك

فِيُقَالِتُوعَلِمِ فِي الْفِسْقِ .

" إلال كى حقيقت آواز كابلند كرناسي اورمراديد به كم بتول كم نام بر ذريح كما جلس اور اس فعل کانام فسق رکھاگیا کیول کہ ایساکرنا فسق میں پوری طرح ڈو بنلسہے ہے علامه القاصى محد تنار الشرالعثماني في لكهما مينه

سَاقًا اللهُ سُبُحَانَهُ مَا دُبِحَ عَلَى إِسْمِ الصَّنَمِ فِسْقًا لِتَوَعَّلِهِ فِي الْغِسْقِ .

" بُت کے نام پر ذراع کئے جلنے کوانٹہ تعالیٰ نے فِٹقًا کانا دیاہے کیؤکہ یعل فسق میں بہت

ابيس نواب صدّيق حسن خال كى عبارت أن كى تفسير سينكمتنا بمون نه اس بنا بركران محد كوكود لكادُب بلداس بنا يركدوه مولانا اساعي كرديركان اورانصارس سعيس وه لكيت بيس. ٱهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ صِفَهُ فِسُقًا أَىٰ ذُيِحَ عَلَى الْأَصْنَامِ وَرَفَعَ الصَّوْتَ عَلَىٰ ذَهْ عِهِ بِاسْمِ

. قملهٔ آجالًا لِعَيْمِ اللهِ بِهِ ، فِسُقًا كَ صَفَت هِ يَعِنى جُوبَوَل بِرَوْحَ كِياجًا بُواوروْحَ كرتے وقت غيرالله كانام ليأكيا بوي

مدّیق حسن خاں نے وہی بات کہی ہے جومفترین کرام نے کہی ہے۔ اب میں حضرات نقہار کے ایک دوقول تھل کرتا ہوں کیوں کم جم کومسائل بتانے والے یہی حضرات اَخیار میں طبی اللہ عنہم أجْمَعِين \_\_\_\_فأذى عالمكيرى من لكما ي

مُسْلِمُ ذَبَحَ شَاءُ الْمَجُوْسِي لِبَيْتِ نَادِهِمُ أَوِالْكَافِرِ لِأَلِهَ بَهِمْ تُوكُلُ لِانَهُ سَمَّاللّه

له رُوعُ العالى، جا منكه من تفسير خلبي ميا منات من ألبيان ، جا منات 

وَيَكُوْمُ لِلْمُسْلِمِ كُذَا فِي التَّتَارُخَانِيَهُ عَنْ جَامِعِ الْفَتَادَى.

" اگرکون مسلمان کسی آتش پرست کی بگری اس کے آتش کدہ کے لئے یکسی کا فری بھری ان کے معبود وں کے لئے ذکے کرے وہ کھائی جاسکتی ہے کیوں کہ ذرئے کرنے والے نے انڈ کا نام بلائے البتہ ایسا فعل کرنا مسلمان کے لئے مگروہ ہے۔ تتارفانیہ میں جامع الفتاؤی سے پیمنامنعول ہے ہوں کہ ایسا فعل کرنا مسلمان کے لئے مگروہ ہے۔ تتارفانیہ میں جامع الفتاؤی سے پیمنام کا چجاری آگ کے واسطے اور آگ کے نام پر جانور فریدتا ہے اور کوئی کا فر و مشرک اپنے معبودوں کے نام پر جانور ذرئے کرارا ہے اور ذرئے کرنے والا مشنم ہے دہ تجمری بھرت وقت الشرک شائد کا یا گئام ایستا ہے وہ جانور ہلال طیت ہے۔ الشرک نام کی برکت تام

ا ترات برسے پاک وصاف کردی ہے۔ چوں کرنجدی نے الکھاہے:

لاما ذكرا سُمْ عَالِواللهِ عِنْ دَهُ يَحِهِ عَلَى الْمَعْنَ مَحْوِيْ الْعُمْ الْمَعْنَ مَحْوِيْفِ الْعُمْ الْ مَحْلَان مَحَالِفُ الْهُ الْمُحْلَان مَحْلاف ہے۔"

"زید کرفیرا للہ کانام وزی کے وقت لیا جائے۔ یہ قرآن کی تحریف اور جمہور مفسری کے خلاف ہے۔ مولانا اساعیل اور نہیں صرف مولانا اساعیل اور نہیں صرف ملامدانی افغام دالدین ابوالغداد اسماعیل بن کثیرالقرشی الدمشقی شاگر و علاما بن تیمید کی تفسیر القرآن العظیم" اُنھا کرد کید لیے اس لغرش سے محفوظ رہتے ۔ مختصطور برکی بیان اس مبارک القرآن العظیم" اُنھا کرد کید لیے اس لغرش سے محفوظ رہتے ۔ مختصطور برکی بیان اس مبارک الفران العظیم" اُنھا کہ دکھیا ہو اس لغرش سے محفوظ رہتے ۔ مختصطور برکی بیان اس مبارک تفسیر سے لکھتا ہوں جس کو حقیق مطلوب ہو اس کی طرف رجوع کرے ۔ لکھا ہے ! والودا وُد نے آن حضرت میل افٹر علیہ وسلم کا یہ ارشا دفعلی کیا ہے : وَ بِیْحَادُ الْسُنْونِ حَلَالٌ اللهِ داوُد نے آن حضرت میل افٹر علیہ وسلم کا یہ ارشا دفعلی کیا ہے : وَ بِیْحَادُ الْسُنُونِ حَلَالٌ اللهِ داوُد نے آن حضرت میل افٹر علیہ وسلم کا یہ ارشا دفعلی کیا ہے : وَ بِیْحَادُ الْسُنُونِ حَلَالًا اللهِ داوُد نے آن حضرت میل افٹر علیہ وسلم کا یہ ارشا دفعلی کیا ہے : وَ بِیْحَادُ اللّٰ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

ابوداؤد في المسترية المسترية على المدولة وهم كايرار شادهل كياسية: وَبِيحَة السّنوني حَلالَ وَلَا السّمَانِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللهُ ال

له ما طفری جود دم می ۱۹۹ اور ۱۰۱.



اور یہی حضرت علی ، ابن عبّ سید بن المسُنیّب ، عطاد ، طاؤس ، حسن بھری ، ابو مالک ، عبدار جمن بی من ابو مالک ، عبدالرحمٰن بن ابی بیالی ، جعفر بن محد اور ربیعة بن ابی عبدالرحمٰن کا مسلک ہے۔

اورنكها م كوات فرايا : وَلاَ تَا هَكُوْ اِمِهَا لَمْ يُذَكِرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ " اور فرايا : وَلاَ تَا هَكُوْ اِمِهَا لَمْ يُذَكِرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ " اور فرايا : وَلاَ تَا هُمُ المَّامِن بررم فرايا اور اليَوْمَ الحِلَ لَكُمُ الطّيبَ اللهُ طَعَامُ يرا للهُ كانام فرايا المور اليَوْمَ الحِلَ الطّيبَ اللهُ عَلَمُ المَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بوضع مام دنیا کے مسلمانوں کو ابوجہل سے شدیر ترکافرد مشرک ہمجھا دراس کے ہیروان
میں سے سی کومسلمانوں کے ہرفعل میں شرک نظر آجائے ایسے افراد یہی کچھ کہیں گے اور کھیں گے۔
میں سے سی کومسلمانوں کے ہرفعل میں شرک نظر آجائے ایسے افراد یہی کچھ کہیں گے اور کھیں گے۔
مان کومعلوم نہیں کہ مسلم میں محتوین کی شان جھالک رہی ہے اور اس کی رحمت کہ رہی ہے :
اُمّة مُنْ نِنَة وَرَبُّ عَفُورٌ "اُمّت خطاکا رہے اور رَبُ آمرزگار ہے "

ان کے کلام کا فلاصہ انکھتا ہوں، جس کو تھی مطلوب جو، ان کی کتاب کی طرف رجوع کے اس مسلمیں اچھی تھی تی ہے،
ان کے کلام کا فلاصہ انکھتا ہوں، جس کو تھی مطلوب جو، ان کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔

مروہ ذیح جوفیرانٹری تنظیم کے لئے کیا جائے ، حرام ہے ، اگرکسی اِدشاہ یا امیری آمد پر
اس کی بڑائ کے اظہار کے لئے صرف خوں کا بہانا مقصود ہو وہ ذیح حرام ہے جاہے ذیح
کمتے وقت اللہ کانام لیا ہو، اور اگر تعظیم اللہ کی منظور ہے اور مقصد نفع ماصل کرنا ہو یا حقیقہ
یا ولیمہ یا مرض کی شفایان ہے یا مکان کی بنیاد رکھی ہے یا سفر سے بخیروابسی ہوئ ہے ذیجے ملال
ہے ۔ برزازی لے مکھا ہے : جو بھی یہ فیال کرے کہ ایسا ذیجے ملال نہیں ہے کیوں کہ اس یس بنی آدم
کا اکرام کمی ظ ہے ، الہٰ ایس اور قل اللہ اللہ یہ بیسی داخل ہے ۔ یعنی " فیرائلہ کے فاد ہے ۔ ہو ہے "
یقیال قرآن ، حدیث اور قل کے فلاف ہے ، کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کو قصاب جانور
کو نفع کمانے کے واسطے ذری کرتا ہے ۔ اگراس کو یہ معلوم ہو کہ یہ ذریح وہ جانور کو ذریح

له طافظ كري ردّا لحيّا راجه ع ص ٣٠٢ .

ی ذکرےگا۔ ایسا خیال کرنے والے ماہل شخص کوجا ہے کہ تُقاب کے ذبیح کونے کھائے اور خوشی کے کھانے اور خوشی کے کھانے والے ماہے۔ کے کھانے والیم معقیقہ دغیرہ بھی نہ کھائے۔

تجدى رسال جوكة تقوية الايمان كى اصل ب جمعه عرض الحرام ١٢٢١ه كويمة مرديبنيا ور أسى دن وإل ك علماء كوام في خانه كعبه كرسام في بينه كراس كارد لكها، وه تحريف اليابي التي بين الله عليه في الله عليه المنظمة المنتحابة هذا التي الله عليه وستدة وفيمة المنتحابة والتابع و التابع و تنبعه من التنابع و تنبعهم .

" یہ نئی تشریع جناب رسول انٹھ ملی انٹر علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعیت کے اور صحابہ کرام اور تابعین اوران کے پیروان کے مجعنے کے خلاف ہے "

یس نے مختلف تذکروں میں مولانا اسا عیل کے احوال پڑھے، اللہ تعالیٰ کاکرم شا بل مال رہا ، دما دیمین کی حدم الر انداز موسکی اور نہ قار جبین کی قدر غلط راہ پر ڈال کی ۔ جوہم اور جواللہ کے دی ہے اس کے دی ہے اس کے دی ہے اس کے دی ہے اس کے دی ہے اور آخری قدم آپ کی تحرین عبدالوہا ہے کہ پیروی میں ابتدائی قدم آپ معا یا ہے اور آخری قدم آپ کی تحریف جہا دے میوں کہ آپ نے دی ہے دیا کہ محدین عبدالوہا ہے کو اس وقت کا میابی ہوئی جبان کو روش مدالوہا ہے اور آس وقت کا میابی ہوئی جبان کو روش مدالوہا ہے کہ گوئی سے مدالوہا ہے کہ اور آس وقت کا میابی ہوئی جبان کو روش وقت کی گھٹت وینا ہی حاصل ہوگئی، جنابی جہان کی اس مقد کی دوشوں کی گھٹت وینا ہی حاصل ہوگئی، جنابی جہان کی گھٹت وینا ہی حاصل ہوگئی، جنابی جہان کی گھٹت وینا ہی حاصل ہوگئی، جنابی جہان کی روشوں

له مرکن شدید بمعنی محکم اسمرای مین قوی مددگاد - سورهٔ بمودکی آرت مدیس حزت نوط ملیدا نشلام کے تول میں اس کا استقال ہوا ہے۔ مولانا اساميل اورتقوية الايمان محمد

سے طہونے اور آپ اپنے ہیرو قرشد اور رفقان کی تیت میں برائے جہاد روائہ وئے۔ چول کہ
اس تحریک میں نجد تیت کے اثرات نایاں ہیں۔ اس لئے مختصر طور پراس کا بیان کرتا ہوں :
جہال و : دوشنہ ہے برجادی الآخرہ ۱۳۲۱ ح (ے ارجنوری ۱۸۲۹) کومولانا اسٹیل
اپنے بیرومرشد جناب سیما حمد اور مجا ہدین کی ایک جماعت کے ساتھ رائے بربی سے جہاد کے
واسطے روائہ ہوئے۔ یہ قافلہ گوالی ر، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قند تھار، مَقَر، غزنی ،
واسطے روائہ ہوئے۔ یہ قافلہ گوالی ر، اجمیر، سندھ، بلوچستان، قند تھار، مَقَر، غزنی ،
کابل، ہفت آشیاب، چار آغ، جلاتے ہشت نگر بہنچا۔ اس اللہ جادی الاول ۲۳۲ مولانا اسماعیل
(دسمبر ۱۸۲۲ء) کو چارشد ہ کے ملاقے ہشت نگر بہنچا۔ اس سلسلے میں مولانا اسماعیل
نے لکھلہ ہے ہے۔

بركد إنامت آن جناب ابتدار قبول زكند يا بعدالقبول الكارنمايز پس بمون سن باغی مشبخ لمالدم گفتل اومنل قبل کفار عین جها داست و بَرَنگ اومنل سن ان البی فساد عین مرخی رب العباد ، چه امثانی این اشخاص بهم عدمین مرخی ترا العباد ، چه امثانی این اشخاص بهم عدمین متواتره ازجله کلاب رفتار و ملعون امتراد اند ، این است ندم ب این ضعیف بری مقدم ، پس جوابات اعتراضات معترضین ضرب بالشیف است ندی می و تقریر و تقریر .

یعن" بوخص آل جناب کی اما مت ابتدا ہی سے قبول ذکرے یا قبول کرنے کے بعیاس سے
الکارکرئے، وہ ایسا باخی ہے کہ اس کا خون بہانا صلال ہے اوراس کا قسل کرنا کا فروں کے
قبل کی طرح میں جہا دہے، اس کی متک کرنی فسادیوں کی متک کی طرح رت العباد کی است را مرضی، کیول کرا یسے لوگ احا دیرف متواترہ کے حکم سے گئے کی چال چننے والے ملعونین است را رہیں معاہدی عاجز کا یہی مسلک ہے البخذا اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا
جواب تلوار کی ادھے زتے مرد و تقریر "

مولاناستدا بوانحسن علی ندوی کے بیش نظر کمتوب کا تنمی نسخ رہا ہے۔ اس بی کلاب رفنار "کی جگرم" کلاب النّار " ہے تینی آگ کے گئے یکھ

لمه کنوبات سیّدا در شهیدمی ۱۹۹ ، نمتوبات ۱۹۰ شه لما طلاکری میرت دسیّدا ورشهدیٔ بهلامقد، ص ۱۳۳ ۵ سے ۲۳۰ میکسو .

مولانا اساعیل کی یہ تحریرسب کے سامنے ہے۔ آپ نے جناب سیراحد کو امام کہا ہے۔
اوران کی امامت کے منکر کو دوزخی اور واجب انقش قرار دیاہے، سیمیں نہیں آتاکہ مولانا
اسماعیل نے رُوادِفن کے مسلک کولیا ہے یا خوارج کے۔ امامت کا مسلک روافض کا ہے
اور گناہ کیے مرتکب کا خون بہانا خوارج کا مسلک ہے۔ چناں چمان خبیدول فی حضرت
علی مرتفیٰ کُرَّمَ اللّٰہ وَ جُهَا کُوشہ یہ کیا۔ اہل سنت وجاعت نے ذامامت کا قصد کھڑا کیا ہے اور
نگناہ کیرہ کے مرتکب کو واجب القتل قرار دیا ہے۔

بهارے سامنے سردار دو عالم ملی الله علیہ وسلم کے فلیفہ حضرت الو کرمیدیق وشی اللہ تعلیا عنہ کا واقعہ سے منہ کا واقعہ ہے : حضرت سمقد بن محباری انصاری بڑے جلیل القدر محالی تھے ، آل حضرت معنی اللہ حسرت معنی اللہ وسلم نے آن کے حق میں دعار فرمانی ہے :

ٱللَّهُ مَّاجُعَلْ صَلَاتَكَ وَرَخْمَتَكَ عَلَى اللَّهُ مَّاجُعَلْ عَبَادَةً فَ

"اے اللہ تواپنا فاص تطف وراپئی رحمت آل سعد بن عباد حرر نازل فرائ رضی اللہ حد، وضرت ابو برکے اتحہ برسب نے بعیت کی میکن حضرت علی اوران کے چند ساتھیوں نے جھے جھیے مسلم کک بیعت ندگی اور حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت ندگی اور سما تعیوں نے بیعت ندگی اور حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت ندگی اور وہ مربز منورہ سے توران تشریف نے گئے اور وہاں سن چودہ یا پندرہ یا سولیس رصلت کرگئے۔ ان دونوں حضرات سے کسی نے تعریف ضربیس کیا۔

بحد کوکا فی دن تک اس ترکیب مرزی لف فے ابھا یا، اتفاق سے ایک صیاحب مولانا بیدان شرمندی کارسالہ حزب امام ولی افتہ دہوی کی اجا کی تاریخ کا مقدّمہ لائے اس رسالے سے حقیقت امرکا پنہ جلا۔ مولانا سندھی نے صفحہ (۱۵۲) میں لکھا ہے :

له الاصابي سدين وباده كرمالين. كه تركيب مزمي يعني تيديت اورشيعيت كا امتزاج -



مولانااساميل اورتفوية الايمان محمودة

" یہال فلطی یہ ہوئی کہ شاہ صاحب کے فیصلے یعنی بورڈ کی حکمت کونہ ہے کہ سیدصاحب
کوامیر طلق یعنی امام کے درجے پر مان لیا گیا اوریہ ان لوگوں کی مدافلت سے ہوا جو
امام عبد العزیز کے تربیت یافتہ نہ تھے، اس شکست میں اس احمولی تبذیل کو بڑا
دخل ہے " — اور صفحہ ۱۲۱ میں لکھا ہے :

" مگردہ لوگ جو نجدی اور یمنی علماء کے شاگر دیتھے بازند آئے اور انہی لوگوں کے بے جا اصرار نے مشکلات ہیدا کردیں۔ امیر شہید نے ان کے رم ناکو جو محد اسماعیل اور امام شوکانی کا شاگر دا در زیدی شیعہ تھا اپنی جا عت سے نکلوا دیا مگر فساد کی آگ ہے مربعی بھوکتی رہی یہ

مولانا سندهی نے یہ ظاہر کر دیا کہ وی خص نجدی اور یمنی علما کا اور مولانا اسماعیل کاسٹ گرد تعالیکن اس کانا م ظاہر نہیں کیا ، اگرنا م ظاہر کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ غالبایہ خص قافلے کے ساتھ ہشت نگر بہبنیا ہے اور بہلا کام یہی کرایا ہے کہ جناب سید کی اما مت کا اعلان ہوجائے۔ مولانا سندھی نے صفحہ ۱۹۲۸ میں لکھا ہے :

مرمبوب على في ابنى كماب تاريخ الأينة في خُلفاء الأمتاة كرون ) من كاب

له برجوب فل فرزند مصاحب على ولادت ببل حرم ۱۳۰۰ حرب اور وقات ارذى الح ۱۲۸۰ حيم بول تر ذكاب لا اسأيل كريم سبق مي مرا تقوية الايان برها شركه علي جرب بها و كه واسط جارسوا فراد كسائعة آخ صفر ۲۳ ۱۱ ه كوبارمو بهنج استله امامت اور جناب سيرى كشوفات سے ول برواشت بوت اور جبناب سيرے اجازت مے كرتبعرات ۱۳ استعان ۲۳ ۱۱ ه كوبارمو كود في الكن اور كمائة آؤر في الأقرار في الأكرة تا ول يوبار من الاحت اور تباب الاحت اور جناب الاحت اور جناب الاحت اور جناب الاحت المواشة الاحت تا ول المواشة الاحت الاحت الاحت المورث المورث المورث الاحت الاحت الاحت المورث المو

والمتال المعلى اورتعورة الايمان معمل

" جناب سیّد کی شہادت ہیں اختلاف واقع ہواہے، ان کے بعض معتقدین کے بیس کہ وہ زندہ ہیں اوراُن پہاڑوں ہیں ہماں قوم گوجرآبادہ بر وہ بوسے ہیں کہ وہ نیسی اسراد کرے، اور بعض ہیں وہ روتے ہیں اور اخترے دُعا کہتے ہیں کہ وہ نیسی اسراد کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی شہادت کے بعد وہ بھی شہید ہوگے ، ایک ہی دن میں اور ذی القعدہ کے جہیئے میں دونوں کی شہادت ہوئی ہے 'اورسیّد کرم علی ما فظ قرآن کا بیان ہے کہ مولانا اسماعیل کے بائیس دن بعد جناب سیّد جب کم نا زبڑھ رہے تھے شہید کر دیے گئے اوراُن کا سرکاٹ کرلا ہور بھی دیا گیا ۔ یہ نا زبڑھ رہے تھے شہید کر دیے گئے اوراُن کا سرکاٹ کرلا ہور بھی دیا گیا ۔ یہ اراؤن سکھول سے ۱۲۲۲ ھیں ہوئی۔ اور القاسم اللکّرَاب پائی بی اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ جِشْخص یہ خیال کرے کہ جناب سیّد کی وفات ہوگئی ہے اور دوسرے کے واسط جائز ہے کہ امیرالموئین ہوئے وہ گھم گھلا گراہ ہے ۔ اور وصفی ( ۸۹۵ ) میں لکھلے :

" پس نے جب جنا ب سیدی عباس کا یہ مال دیمھا، سمجھ گیا کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں اور مجھ کو یقین ہوگیا کہ افتا فات کے جھگڑ وں میں علمار مارے جائیں گے اور جا بلوں کا مذہب سیدھا حب کے کشوفات اور معارف ہوں گے جو کہ ب البیخا یا الشیخا یا استدسے کہا : اے میرے سیدا جہا دکا مدار مشورے ہے فلوت بیں جناب سیدسے کہا : اے میرے سیدا جہا دکا مدار مشورے ہے اور جہا دامور شرمیت میں ایک بڑا رکن ہے ، لڑائی کا مدار دھو کے بیں ڈالنے پر سے بیں ایک بڑا رکن ہے ، لڑائی کا مدار دھو کے بیں نہیں ڈال سے بیں ۔ میرے نزدیک پہلا حیا ہے ہیں ،کسی دوسرے کو دھو کے بیں نہیں ڈال سے بیں ۔ میرے نزدیک پہلا حیا ہے ہیں کہ گئی مخالفت نکریں ، جب تک کہ آپ یہاں کے باشندوں میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت نکریں ، جب تک کہ آپ کے باس بمند دستان سے بارہ ہزار مجا پر ادمیا ہونہ آجائیں۔ جب فریب الوطن مبر کرنے دالے بارہ ہزار مجا ہم آجائیں قوآب ان مقامات پر مکومت کریں اور اعمان کردیں کہ اپنی جہاد والے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کا فروں سے جہاد

مولانا استميل اورتقوية الايمان فيمتح

کرو۔ آپ یہ نہ کہیں کہیں امیرالمومنین اور زمین پر انڈکا فلیفہ ہوں اور میری اطا تام لوگوں پر واجب ہے کیوں کہ یہ نرائی بات رئیسوں اور مجھ داروں کو وحشت میں ڈالتی ہے۔ میری اس بات کوشن کر جناب سیّدنے کہا: جس کام کویں نے سنوارا ہے تم اس کو بگا ڈرہے ہو؛ تمہاری اطاعت فاموشی کے ساتھ سننے کی ہوئی ہا ہے، ایسی فاموشی میسی اس بہارڈی ہے جومیرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے کہا: یہ بات مجھ جیسے نفص سے نہیں ہوسکتی کیوں کہ ان امور می مسلمانوں کو صحیح مشورہ نہ دینا میرسے نزدیک حرام ہے، اب جب کہ مجھ کو آب فاموش رکھنا چاہئے ہیں اور میں فاموش نہیں رہ سکتا تو اصلاح فی ما بین المسلین کی وج سے جھ بر لازم ہے کہ آپ سے الگ ہوجاؤں اور لوگوں کو اس اختلاف کی فہر نہوں یہ شن کر آپ نے جھ کو ہندوستان جانے کی اجازت دی ۔"

اورصفح (۸۹۲) میں لکھاہے:

" میری به بات جناب ستدست تنهائی بین به وقی ، اور جناب ستد فی ملاند به بات کهی به من دکت من دکت من و عندی والی وَطَنِه مُوَاجِعًا فَقَدُ ذَهَبَ اِنْهَا نُكُ . جو بھی میرے باس سے اپنے وطن کو تو ف کرجائے کا اس کا ایمان گیا ۔

اوریس نے جناب سیرسے یہ بات بھی کہی کہ آپ مجھ کوا بنا دکیل بنا کرنیاور کے رئیسوں کے پاس بھی ہیں اور آپ ان کولکھ دی کہ آپ کے پاس آنے والے عہدوں کا راستہ وہ لوگ ندروکیں۔ سیرما حب نے کہا: میرے نزدیک یہ صورت مناسب نہیں ہے کیوں کہ یار مجھ کے دل میں ذُرّہ بھرایان نہیں ہے وہ تم کوئٹ کر دیا وہ تم کوئٹ کر دیا اس نے مجھ کوئٹ کر دیا آپ کی مجت اس پرغالب آجائے گی، اور بلاسوال وجواب آپ کا آن سے قال کرنا جائز نہیں کیوں کہ وہ لوگ آپ کی آمدسے پہلے کے یہاں کے حکام بیں۔ یہن کرسید صاحب خاموش رہے یہ ہیں۔ یہن کرسید صاحب خاموش رہے یہ ہیں۔ یہن کرسید صاحب خاموش رہے یہ ہیں۔ یہن کرسید صاحب خاموش رہے یہ

بن اب ستداحد نے افغانستان کے بادشاہ امیردومت محدفاں کو مکتوب ارسال کیا ہے۔ جناب سستداحد نے افغانستان کے بادشاہ امیردومت محدفاں کو مکتوب ارسال کیا ہے۔

اس ميں لکھائے:

اس تحرير عنظا بريد كامت كاتفريق مربون كشف والهام رباه اورمولانا اساميل في فررًا حدد والماسم والمحاورمولانا اساميل في فررًا حدث وبركزت كهركرمنكر المست كومنافق واجب القتل قرار دس ويا وه فال نصيرفال والى بلوجيتان كولكم رسم بيله :

" زبادہ بہترا ورمناسب یہ ہے کہ پہلے کرمال منافقول کے استیصال اور آن کی بیخ کنی ہیں پوری کوششش کی جائے ، جب جناب والا کا قرب وجوار برکردار منافقوں سے پاک و صاف ہوجائے تو بھراطینان اور دِل جمعی کے ساتھ اصل مقصد کی طرف ہوسکتے ہیں ؟

حَسْدِى اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلَ، عَنَى تَمَ مَعْصد سے تعے اور شغول كس كام بن وكئے ، ولا اسكيل نقاب وزيرالدَّوْل رئيس لو بك كوتر يون ارب بين ا

"معلوم ہواہ کے مندونستان کے رہے والے اکٹراسلام کے مندی ، جن میں عقل مندفضاد، مشاریخ طریقت، مغرور آمرا اور ان کے فاجر و فائق ہیر و بنکہ تمام شرریائنفس منافق اور برخصلت فاسقوں نے دین مخدی کوفیر اور کے گفرد اِرْ تبداد کا داستہ افتیار کر لیاہے اور جہاد کی کوشسٹ کرنے والوں پر طعن و تشنیع کی زبان کھول رکھی ہے "

له طاحظ کرین کمتوبات ستیماحد میں کمتوب ۲۱ کو صفیقا میں اور ترجے کو مقت میں ۔ ک طاحظ کریں کمتوب ۲ کو ۔ ک استان مان ملکو کا مقت کا طاحظ کریں کمتوب ۲۰۰ کو ۔

مولانا اساعیل نے سارے ہندوستان کے اہل ملم، اصحاب طریقت کو گفرو إرتدادی راه بر ملنے والاقرار دیا ہے، اوراس کی وجریہ ہے کہ ان سب نے جناب سیدا حمد کی امت کی تائید کیوں نہیں کی .

مولانا میرمجوب علی نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کوتفسیل سے بیان کیا ہے، کتاب کے سرورق پرنکھاہے :

افسوس ہمولانا اسائیل نے جہاد کا رُخ فیرسلموں ہے سلانوں کی طرف وردیا علی رہم کے سید تراد علی اور ہے افراد سے واقعات معلوم کئے، وہاں بور ہے افراد سے واقعات معلوم کئے، بالاکوٹ کے واقعے کو اکرائیس سال گزرے سے معتبرا ورجیم دیدافراد سے جو کچھ آن کومعلوم ہوا، اُسے ایک رسالے کی مورت میں تنام بند کریا۔ اس رسائے کا نام " تا دنیج تناق لیتان ہے، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے ؛

خیلات : سردار پائنده فان دلدسردار نواب فان کا کھ علاقہ سکھوں نے فتے
کرلیاتھا، پائندہ فان نے ۱۸۲۹ء میں قلع در بندفتے کیا، ۱۸۳۰ء میں فلیفہ سیدا حد نے
پشاور اور کو باٹ کے ماکم یار جی فال کو شکست دی۔ یار جی فال کابل کامیر دوست جو فال
کے بھائی تھے، پشاورا ور کو باٹ فتے کہ نے بعد فلیفہ سیدا حد اسید بادشاہ کے لقب سے
مشہور ہوئے۔ سردارون اور رئیسوں نے فلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سردار پائندہ فال نے
میست نے لہٰ لہٰ فائج ہمین کی پائندہ فال سے لڑائی ہوئی اور پائندہ فال کا سارا علاقہ مجاہدوں
کے تفرید میں ایمی بائندہ فال اپنی بیوی نجوں کو لے کر دریا پارموضع شمر ہرہ علاقہ اگرور
میں تھیم ہوئے۔ ہم جی جینے کے جدا نھوں نے عام می بھوا خط سردار ہمی سنگھ کو بھیجا اور آن
سے مدد طلب کی ، اور مجم ہمری سنگھ نے پائندہ فال کے بیٹے جہان داد فال کورگروی رکھ کے
سے مدد طلب کی ، اور مجم ہمری سنگھ نے پائندہ فال کے بیٹے جہان داد فال کورگروی رکھ کے

له جس كوتنصيل مطلوب يو "اريخ تناوليان صفى يهم سه ١٥ عك الاحظاري -

دو بلشوں سے جومع ساز و سامان کے تعیں پائندہ فان کی مدد کی اور بائندہ فان اس مد کو لے کرموضع جھڑ بائی میں مندوستانیول سے کڑا اور فتح یاب ہوا۔ فلیف سیدا حد اُنب جھوڑ کر بہنتا رہائے گئے۔ پائندہ فان اپنے ملک پرمتھرف ہوا۔ اس نے پرمکھوں کے افسران اور اُن بہنتا رہائے گئے۔ پائندہ فان اپنے ملک پرمتھرف ہوا۔ اس نے پرمکھوں کے افسران اور اُن کو بت قدرِ مرابت انعام و فلعت دے کر زھست کیا اور سردار مبری سنگھ سے اپنے بیٹے جہان دادفا کو لاہور رنجیت سنگھ کے پاس بھیج دیا تھا، وہاں کو طلب کیا۔ ہری سنگھ نے جہاں دادفان کو لاہور رنجیت سنگھ کے پاس بھیج دیا تھا، وہاں سے سات سال کے بعد جہاں دادفان کی آمد ہوئی۔

سیرمرادی عی گڑھی نے سروار پائندہ فان کا واقعہ شنایا کہ انھوں نے اپنے نسر زند جہاں دا دفان کو گرو رکھ کرسکھوں کی مدد حاصل کی اور مجا ہدوں سے اپنا ملک حاصل کیا اور اسی طرح کا واقعہ ہم کو تھانیسری بھی شنار ہے ہیں۔ واقعہ ہیں آیا کہ مجا ہرین نے پتنا ور پرحلہ کرے آسے فتح کرلیا۔ تقریبًا دو ہزار قبائی تقول اور ایک ہزار مجروح ہوئے ۔ جاہری فقصان نہ ہونے کے برابر تھا، پتنا ور اور اس کا سارا علاقہ جناب سیدا حدکی ملکت کا صدین گیا۔ آپ نے وہاں قاصی ہفتی اور عال مقرر کئے۔ برظا ہر مجا ہدوں کی یہ بڑی جیت تھی لیکن تھیقت میں یہ واقعہ آن کی کا ل بربادی کا وربعہ بنا۔ تھانیسری نے مکھا ہے او

" سلطان محدمان برادر یارمحدفان مغضوب فیاس و توعه کے بعد اُسپ موسوم برنیکی و مروار برجس کو مترت سے مہاراجہ رنجیت سکے طلب کررما تھا اور پرار اُن کے دیسے انکارکرتا تھا، اب سیرصاصب سے خانف ہوکرہ اراج رنجیت کھ کونذرکر کے طالب اعائمت ہوا "

افسوس صدافسوس دومال پہلے کیا اتحاد والفاق تھا، بے گراور بے درمیا ہروں کو صرف اسلام کے نام پر قبا کیوں نے گئے دی اور اب کیا نفرت و بیزاری ہے کہ کوئ اسلیم کے نام پر قبا کیوں نے جگہ دی اور اب کیا نفرت و بیزاری ہے کہ کوئ این ہیں کو دیکھوں کے پاس گروی مکوکر نومی مدوطانب کررہا ہے اور کوئی عمدہ کھوڑے تھے کہ امانت کا طائب گار ہورہا ہے تاکہ میا ہروں کا استیصال کیا مائے۔

كتوبات سيدا حدشهب كمتوب ٧٧ ك ديمين سعلم بوتاب كماس علاقے

سله تواریخ عمید اص ۱۹۷۹ -

مولانااساميل اور تقوية الايمان في المنان کے علما رفضالار اورمسلحار کے بدگمان ہونے کی وجمولانا اسماعیل اوران کے رفقار کی وا بیت و غیرمقلرتی بوئی ہے۔ اس مکتوب کی ابتدا اس طرح ہے: " بسم الترالز عمن الرجم - از اميرالمومنين سيداحدب فدمت عاليات مناسع برايات ، مصادرافادات ، بإديان راه دين ، فادان شرع متين . ناشران احكام رالعالمين نائبان رسول ابين، مولانا ما فظ محدظيم ومولانا عبدالملك انوند زاده ، ومولانا ما فظ مراد آنوندزاده، ومولاناغلام جبیب آخوند زاده و مولانا قسیاحتی سعد الدین و مولانا قامنى مسعود ومولاناع بدان آنخوند زاده ومولانا محدس آنوند زاده ومولانا حافظا حمد آخوند زاده وجميع علمار بلبه يشاور سلمهم المدتعاني إيخ اورایک صفح کے بعد نکھا ہے : چناں شنیدہ ایم کہ ازجمائی مُفترکات آل مُفتریاں آن است کہ ایں نقیرا بلکہ زمرة مجابرين دابرالحاد وزندقه نسبت مي نماينديعني چناب اظهار مي كنندكه جماعهُ مسافرين أيي نزمب نددارند وبهيج مسلك مقيدنيستند بكمحض راه نفسانيتت مى پويندوبه مروّد لذّت جسانى مى جويندخواه موافق كماب باست دخواه مخالف ا وريسنين يسب كم منتراول كا فترامات يسسه ايك ا فترا يه به كم اس فقيركو بلك

"اوریسنفین آیسه کیمفترلول کے افتراءات میں سے ایک افترایہ سے کہ اس نقیر کوبلکہ مہاہرین کے گروہ کو کئی دو زئرین سمجھتے ہیں، یعنی یا ظاہر کرتے ہیں کہ ان مسافروں کی جاعت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور یکسی مشلک کے پابندنہیں ہیں بلکہ یا لوگ نفسا نیت کی باہ جلتے ہیں اور مرطر یقے سے جسانی لڈت تلاش کرتے ہیں، خواہ کتاب (کتاب ادلہ) کے موافق ہوں خواہ مخالف، متعاذ اللہ مِن ذریک ہے۔

جو کچه مونا تعاوه موجیکا مولانه اسماعیل کوشاه و بدانعزیز اورشاه و بدانقا در نے نصیحت کی تعی : « رَفع یَدَین چھوڑ دو، خواه مخواه فتنه ہوگا ؟

مولاناا سماعيل في ان حضرات كى زمرف نعيوست بى برعمل كا بكدتقوية الايان لكدكر تُجدِيَّت ك

له مكتوبات سيداحد شهيد، ص ٢٢١.

راه اختیاری، اس بے راه روی کا اثر سرصد کے ملام نے دیکھا اور اُن کا حُسن ظُنُ خم ہوا ۔ اور یہ لوگ نفسانیت کی راه چلتے ہیں " ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جا ہرین نے جناب سید کے مکم سے ہشمان لڑکیوں سے جُبرُ ا نکاح کر لیا۔ اس سلسلے ہیں جعفر تھا نیسری لکھتے ہیں آج بھا اس سیم برکا موقوف ہونا شروع ہوا اور ہزار وں لڑکیاں شوہروالیاں ہوئیں " منا برمااس رسم برکا موقوف ہونا شروع ہوا اور مزار وں لڑکیاں شوہروالیاں ہوئیں " بہمانوں کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں قطفاً بے بتیاد ہے ، البت صدرا سال سے ان میں یہ براطریقہ رائے ہے کہ لڑگی کا جرلڑکی کا جرلڑک کا بب ، بھائی وغیرہ ابنے استعمال میں لاتے ہیں ، آج کے اس رسم کا ازالہ کوئی نہیں کرسکا ہے۔ میرے برطے ہمائی استعمال میں لاتے ہیں ، آج کے اس رسم کا ازالہ کوئی نہیں کرسکا ہے۔ میرے برطے ہمائی لیکن استعمال میں لاتے ہیں ، آج کہ اس رسم کا ازالہ کوئی نہیں کرسکا ہے۔ میرے برطے ہمائی لیکن کا میابی نہ ہوئی۔

زواج کے معاطیس مولانا جیدات مندی نیوان با فبر افراد سے قیق کی ہے، وہ لکھتے ہیں جا اس شرفاء افا فنہ دوسری قوموں کے شرفا سے رہتے نلط کرنا میں سبھتے، مہاجرین اپنے ساتھ اہل وحیال تو لے نہیں گئے تھے۔ جب افغان علاقے ہیں مستقل طور پر رسینے لگے تو ان کی شادی بیاہ افغانوں جس ہوتا رہا، گرام شہید کہ دولی خلافت کی اشا صت کرنے والے ہند وستانی اپنی حاکما زوّت دکھا کر جبرا فغان لائیکوں سے لکاری کرنے اگے۔ اس بارے میں جی زیادہ جم وہ کو گوگ ہیں جو حزب ولی انتہ کے ترمیت یا فت مہائی نہیں تھے اور اپنے خواہی ہوشیں اپنے فسکر کے مقاب ہوت ہی نہیں تھے اور اپنے خواہی ہوشیں اپنے فسکر کے مقاب ہوت ہی نہیں تھے اور اپنے خواہی کو کھا تھے گوٹ گوٹ گوٹ کو کے مقاب کا مول خلط استعمال کرتے تھے۔ یہ لوگ اوکلا تھے گوٹ گوٹ گوٹ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

جناب سیّدنے جو کمتوب پشا ورکے علی کولکھاہے اس میں قبائلیوں کا یہ قول نقل کیاہے : " ان مسافروں کی جامعت کا کوئی خریب نہیں ہے اوریکی مسلک کے پابندنہیں ڈس یم

له قياري جيب ص ١١١. له ظامت كري ونه الم ول الحرك يون كامتور ، ص ١١١٠ و ١٩١٠ -

اب نوال کیا جائے کہ جائب سیدگی امات کو تسلیم نرک نے والے کومنانی اور کا فرق سرار دے رقت کرنااور اس کے بال واسب کو مالی نیمت مجھنا کس کا مسلک ہے اور دوسروں کی اور کیوں کو جزالینا اور آن سے نکاح کرناکس کا خرجب ہے۔ ایسے افعال کا ارتکاب وجن نسس کرسکتا ہے جوکسی خرجہ کا بابت د اور ائم ہم جم تہدین میں سے کسی کا مقلدنہ ہوگا، اور قبائلیوں نے یہ یہ یہ کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے ، کوئی دفع یؤین کردیا ہے اور یہی ملامات فیرمقلدی ہیں ۔

محد بن عبرالوباب کے حال میں ابن مرزوق کی کتاب سے سلیمان بن عبدالوباب کا یہ واقعہ لکھا جا کہ انھوں نے اپنے بھائی محد بن عبدالوباب سے دریافت کیا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں ؟ محربن عبدالوباب سے دریافت کیا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں ؟ محربن عبدالوباب نے کہا : تم نے ان کو چھ کر دیا اور جھٹا ہے کہ جو تمہاری ہیروی نزکرے وہ کافر ۔ یہی صورت چارسدہ ، ہشت نگر یہ نے کرمولانا اساعیل نے افتداری کہ جو شخص جناب سیری امامت تسلیم نرکرے وہ منافق اور کافر اس کا خون بہانا جا بن اور اس کا خون بہانا جا بن اور اس کا مال ال مال فینمت ۔

برمسلک اہل اہماء کا ہے اور نجدی نے ان کا مسلک افتیار کیا ہے، اہل سنّے جماعت
نے شیر فدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عَنْ ہُ وَکُمّا مَ وَجُهَة کے ارشاد ہمل کیا ہے استعظیم میں جب آپ کی جاعت میں سے ایک گروہ آپ کا مخالف ہوا اور آپ سے لڑا، اس گروہ کے جارسو افراک کے جفرت علی نے معتولین اور مجرومین کو ان کے رشتے داروں کے حوالے کیا اور اپنی جاعت سے فرایا: جو سامان و نگ تمہارے اتحد لگاہے وہ تم لے او۔ اُمتَّا الْمَتَاعُ وَالْعَبِیْلُ وَ الْاِسَاءُ وَالْعَبِیْلُ وَ الْاَسَاءُ وَالْعَبِیْلُ وَ الْاِسَاءُ وَالْعَبِیْلُ وَ الْعَبِیْلُ وَ الْاَسْدُ وَمِیْلُ وَ مِیْلُولُ اللّٰ وَ مِیْلُولُ کِاللّٰ وَ مِیْلُولُ کِلُولُ وَالْمِیْلُ وَالْلُولُ کے مِیْلُولُ کُنْ وَالْمُیْلُ وَالْمِیْلُ وَالْمُیْلُ وَ مِیْلُولُ وَ مِیْلُولُ وَالْمِیْلُ وَالْمُیْلُ وَ مِیْلُ وَ مِیْلُولُ وَالْمُیْلُ وَ مِیْلُولُ وَالْمُیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُ وَالْمُیْلُ وَالْمُیْلُ وَالْمُیْلُولُ کُلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُ وَمِیْلُ وَالْمُیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ کُلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمِیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلِیْلُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْکُولُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُ وَالِمُیْلُولُ وَالْمُیْلُولُولُ وَالْمُیْلُولُولُ وَالْمُیْلُولُ وَا

مَلِ الْحَقَّ اَنَّ السَّيِّ اَحْمَدُ اَرًا وَالْبِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَسَبِعَهُ بَعُضَ الصَّالِحِيْنَ في هذه والإِزَادَةِ الصَّحِيْدَةِ وَعَنَ وَاعَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللهُ اللهِ

> له ما منظری تَارِیُخُ اَلَاثُمُ وَالْمُلُوكِ اِمَامَا اِنِصَعْرَفِینَ جرِرَطْبری مسیک، ص ۲۷-نمه ما منظری تاریخ الائمت ( قلی ) کاصفی ۱۹۸-

مولانااساميل اورتنوية الايمان ميمي

"یق ہے کسیدا حمد نے اسٹر کے راستے ہیں جہاد کا ارادہ کیا اور کچھ نیک بختوں نے اس اپتے ارائے میں الیے ان کی بیروی کی اور وہ کا فردل سے لڑے ، کا فردل کو تمل کیا اور خود بھی اسٹی کی اور مسلمانوں کا فلیفر کئے اور جب جناب سید نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہیں امیر نمومنین اور تمام مسلمانوں کا فلیفر ، موں تو آپ کے ساتھ کے بعض مجا پر مکد رفاطر ہوئے اور دوسر بے بعض اظہار کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے لیکن اس علاقے کے باشند ہے جو کہ مسلمان ہیں جناب سید کے اس اعلان کے بعد آپ سے نرٹ کل جائے اور جناب سید کے بعد آپ سے نرٹ کل جائے اور جناب سید کا محال ہوئے اور جناب سید کا کہ بین الی پر آسکھا نہ ہو جائے البند انحوں نے جناب سید سے نوال کیا ، اور جناب سید کے باشد ہو جائے البند اجواب کو ن اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ لبندا جناب سید کے برائے والے منافق ہیں ، ان کا فون اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ لبندا جناب سید کے برائے والے منافق ہیں ، ان کا فون اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ لبندا جناب سید کے برائے والے منافق ہیں ، ان کا فون اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ لبندا جناب سید کے برائے والے منافق ہیں ، ان کا فون اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ لبندا جناب سید کے برائے والے منافق ہیں ، ان کا فون اور ان کیا ال بارے واسطے صلال ہے ۔ یکھور کو گول اور کہا کہ ہمار اشان کو سی امرین نہیں گریں ۔ لبندا سب نے بعیت تورودی اور کہا کہ ہم کو لیفت ہور ان اور ان ایس اسے نہیں تورودی اور کہا کہ ہمار اشان کی امرین نہیں گریں ۔ کا فرد اسے نہیں تورودی اور کہا کہ ہمار اشان کی میں نہیں گریں گری والے کیا کہ کو کھور کیا ہمار اشان کی اس کی بالا

یعنی المست کے اسلان کے بہر مواہد دن میں مجیبے بینی پیدا ہوئی اور قبائی فالف ہوگئے۔
ان کو اجنامی کی بار میں ان کی جائے کہ فطرہ ہوا اور ان کا فریل ہوا کہ م پرجناب سیر کا تسلط
اور اقتدار فائم ہوائے کا اور جب مقتول قبائلیوں کے مال و متاع پر جہا بدوں نے قبضہ کیا تو
ان کو فیال بقین کی مورت اختیار کو گیا۔ اور وہ سب جناب سید کے مقالف مو کئے۔
مول ناجیدات مسترمی فکھتے ہیں گھ

نه حاب ور شک ارائ کامقور، مل ۱۷۰ -

" جس دن سے امیر فیلی میں میں میں میں وقت سے بغاوت کی چنگاری اس اجتماع میں میکتی رہ ہے اگر معاملہ ہمارے اتھ میں ہوتا ہم افغانوں کا امیر بناتے اور اُسے امیر شہید کے بورڈ کا ایک ممبر بنادیتے اس طرح دونوں قویس ل کر جہاد کرتی رہتیں "

مولانا عبدیداند سندهی کواند تعالی اجر دست، انعول نے اس فقند شُنعًا، کوبدنقاب کیا معروت کرید جہاد کی ناکامی اور مجا برین کی بلاکت کا سبب بنا، وہ لکھتے آئی :

"كار س قیام كرز لم نی بم قراس فتند كر معلق كافی معلوات ماصل كرای به اس كا به تا موسط كرای به اس كار كركا به برا فكاح جوا تما اس پس نیاده مه منان كرف والا فئك كافان تعاجس فے فویشگی خان سے معلی كرفی تحال اس موسلی كرفی كان بر و فوالین كی با بهی بی بی بی تحق عدادت تم ، جب فویشگی كے خان كی ایک لاك كا ایک مهدوستانی سے جبرا فكاح كیا گیا تواس فی خان و خان كا کہ میں نے اب ابنا دول موسط خان فئك كی فوجهان لوگی تقی ، خان فشك فے بیغام بینچے ، ی اس مجلس میں ابنی خان فئك كو فوجهان لوگی تقی ، خان فشك فے بیغام بینچے ، ی اس مجلس میں ابنی و موسط خوت باقی نهای موسلی کو برا اگار دیا اور کہا : آئے سے بری كوئ و موسلی کو برا گا اس فقت كے خالئے تك بموار نظم موسلی موسلی کی دول کو ایک مسلم کی دول کو ایک جا عت اس كے بعد خان فی کی دولی اس فقت كے خالئے تک بموار نظم مردی ۔ دات كو ایک جا عت اس كے ما تو باتی ، ورگا وس مورتوں مردوں كو بھو كوئ فی موسلی مات دول کو بھو كوئ فی موسلی مات دول کو بھو كوئ قال می موسلی دول کو بھو كوئ کوئ دول کو بھو گائی اس موسلی میں موسلی کا موسلی کا کا کوئی کوئی کوئی کوئی کا کار ندوں كو معلی میں موسلی کا خات میں سب مرداروں كوشل كردیا گیا ادر حکومت كا خاتم ہوگیا ۔ ما كار دندوں كوقت ل كردیا گیا ۔ ما كار دندو

وَإِنَّا إِلْيُهِ رَاجِعُونَ .

له حزب ولى الله كى تاريخ كامقدم ، ص ١٥٠ -





یادائل دسمبر ۱۸۳۰ کا بنج را درسمد کے لمص عقیدت مندکی منزل یک آپ کے ساتھ گئے۔ سید معا حب علاقہ کا غان میں بہنچ ، وہاں سے آپ فی ارسوم ا بدین کا نشکر زیر قیادت مولانا شہیدا ورمولانا فیرالدین شیرکوٹی دُرّہ بھوکر ملک روانہ کیا ، یہاں شیرسنگ میس ہزار فوج کے ساتھ ال گزاری وصول کرنے کے لیے بڑا تھا۔ مجاہدین کا شیخون کا میاب رہا ور وہاں کے لوگوں نے مالیہ سکھوں کی بجائے مجاہدین کو اداکیا، جوایک نفست فیرمتر قبر تھی ۔ ورق مذکور سے بڑھ کرمولانا شہید نے بالاکوٹ یر قبض کر لیا۔

ان ایامیس شرسکم سلطان نجف فان رئیس مظفرآباد کے ساتھ بہنا درگیا ہوا تھا،
مظفرآباد سکھوں کا فوجی بڑگوا فرتھا۔ مولانا شہید نے فیرالدین ، ملا قطب الدین اور
منصورفان قندهاری کو فوع دے کرمظفرآباد رواند کیا، خون ریز جنگ بعد مظفرآباد ادر
فتح ہوا۔ شیر سلکھ کو جب اس کی اطلاع بہنی تودہ گڑھی جبیب انڈرآیا جومظفرآباد ادر
بید بلند بہاڑوں کی دیواروں نے گئیر رکھا ہے۔ ایک بد بخت مسلمان کی رہنمائی
سے بلند بہاڑوں کی دیواروں نے گئیر رکھا ہے۔ ایک بد بخت مسلمان کی رہنمائی
سے بلند بہاڑوں کی دیواروں نے گئیر رکھا ہے۔ ایک بد بخت مسلمان کی رہنمائی
سے شیر ساگھ دشوارگزار دُرّوں سے چھلا گل ہوا ایسے مقام پر بہنی جہاں صرف ترجا بد
بہرہ دے رہے تھے، ان سب کو شہید کرکے شیر سنگھ کی بیس ہزار فوج ایک محسور
مقام پر بارہ سو کی جا عت سے نبرد آزہ ہوتی ہے۔ نشیبی علاقے میں مجا ہدیں تھے
اور بلند بول پر بیکھ ۔ دست بہ دست بوائ کے علادہ بیکھوں کی بھاری جعیست
اور دوسر سے جان نشار مجا ہدین بیکھوں کی ٹوج میں گھی اور سب نے جام شہاد
اور دوسر سے جان نشار مجا ہدین بیکھوں کی ٹوج میں گھی کے اور سب نے جام شہاد
نوش کیا۔ یہ واقعہ ۲۲ ردی قعدہ ۲۲ ۲ اھ مطابی از متی ۱۳۸۱ کا ہے، بروز تجعہ
وقت نا رقیعہ ، شہادہ کے وقت سیما حی عراس سال کی تھی اورمولا ناشہید
وقت نا رقیعہ ، شہادہ کے وقت سیما حی عراس سال کی تھی اورمولا ناشہید
کی عرس ہ سال گی تھی اورمولا ناشہید

دوشنبه عرجادى الآخره اسهام الاعام جنورى ١٨٢٧ وكورائ يريل سے مجابدين كا قا فله جارسده

مشت بمركوروان بوااور جمعهم ردى القعده ١٢٨٧ه، ١رمى ١٨١١ كوسكمون كم اتدب سب في مام شها ديت پيا۔

قری حساب سے مسال، مینینے، ۱۷ دن۔

شمسی ساب سے ۵ سال، ۱۳ مہینے، ۲۰ دن۔

يتحريك على ولاناا سماعيل في خدى كى بيروى مين دبى قدم أثهاما جونجدى أثها چكا تعاكر جو منحص اس كى تعليمات كوسليم ندكرے و وقتل كيا جائے اوريدمسلك الل ابواركلہ -

اس تحریک سے اسلامیان بهند کی جمعیت پراگنده بوئی، سکھوں کی قوت بیں کمزوری آئی ا ور فرنگ خُذُ لَهُمُ اللهُ كوفائده پهنچا۔ ٤ هـ١٨ء بين جب علماري نے جہار كا فتوى ديا ، پروردگان فرنگ نے اس کی مخالفت کی۔ مولانا محرصین لاہوری نے اکھلیے :

" مفسدة ١٨٥٤ بيس جومسلماك شريك بوسة تعے وه سخت مكنّا برنكار اورجكم قرآن ومدسيث وهمفسدوباغى بدكردار تععد أكثران بسعوام كالأثعام تتعه ابعض جوخواص وعلماركهلات تع وه مجى اصل علوم دين (قرآن وحديث) سے بره تعربا نافهم و بصبحد باخروم بحددار علماراس ميس بركز شربك نهيس موسة اورنداس فتوسيه بر جواس غدر کو جہا دینانے کے لئے تمضید لئے پھرتے تھے اٹھوں نے نوشی سے وستخط كن اس كانفصيل بم إشاعة الشنة نبردا بلدائه مس كم عكرس. بهی وجه متی کرمولوی اساعیل در طوی جو صدمیث و قرآن سے با خبرا وراس کے یابند تھے، اپنے ملک مندوستان میں انگریزوںسے ( جن کے امن وعہدس رسمت تعے ) نہیں اردے اورنہ اس ملک کی ریاستوں سے اوسے میں۔ اس ملک سے باہر بوکر توم برکھوں سے (جومسلمانوں کے مذہب میں دست اندازی کرے تھے، كسى كوا وني اذان نهيس كهن ديت تع ) لرسك، اس كتفصيل بي الرأميس ل سيدا مدخان صاحب سي، ايس ، آئي كا رسال جواب واكثر بسنر سے اشاعت السَّنَّةَ نبر(۱۰) جلد(۸) یں گزری ہے ؟

له طاحظ كرمي مولانا محدثين لا بورى كارسالة الاقتضاد في مسائل الجهاد" حضدادّ ل معنى ٢٩ و ٥٠ .

را جا غلام محدثے نکھاسے :

" ، واوی مجبوب علی والموی نے زمانہ تعدر کی لڑائی کی نسبت جس میں بخت فان باخی نے ، ان کوشر کی کرنا دیا ہا تھا ، جہا د ہونے کا انکار اور مولوی محرسین لاہوری بھی اب کست کرنا دیا ہا تھا ، جہا د ہونے کا انکار اور مولوی محرسین لاہوری بھی اب تک به زریعہ پرجہا شاعت الشہدة جہا د کا نسبت گور نمنٹ مبند کے انکار کرتے ہیں ، اسلام کا در اید پرجہا شاعت السید کی اندا میں اید اور میں اید اور این المور اید المور المور الد المور الد المور الد المور الد المور الد المور الد المور المور الد المور المور

(اور) ملاحظ فرمائ نواب محرصة بيق حسن خان برش گورنمن کی کا مديسی کو سرکا به دوعالم صلی الشعليه وسلم کاحکم قرار دسيته بين اورا نگريزون کے خلاف جها دين مصريف علمار خواص اورعام کو فسادی اور عاقبت ناانديش کهته بين ، کوئ ان سے بوچھ که حضرت! آپ کو انگريز کی نمک علائی کرنی ہے تو کیجے ، حضور سردر کا منات عليه اسلام والقلاة کا ارشاد آپ نے انگريزوں کی حايت بين کهاں سے انکال ليا .

پس فکر کرنا ان اوگوں کا جو اپنے فکم مذہبی سے جائی ہیں اس امریس کے تکومت برش مدے جا ور یامن و امان جو آج عاصل ہے ، فساد کے پر دیے میں جہاد کا نام کے کہ اُٹھا دیا جائے سخت نادانی و بے وقوفی کی بات ہے ، بھلا إن عاقبت نادیوں کا چا امریکی یا اس پیغمبر صادق کا فرمایا ہوگا ۔ جس کا کہا ہوا آج ہم آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے فلاف نہیں ہوسک ۔

ترجان و إبيه ازنواب سيدمدصدلق صنا مطبوعه ١٣١١ رؤم "

رام! ندام مید فروی سید ندر حسین بهاری دبوی کی سوائے میات الحیاز بعد المهاق "
کی صفح ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ سے انگریزوں کی عنایات کا ذکر کیا ہے جومولوی صاحب پرگ ئی ہیں ،
مولوی صاحب جب جے کے واسطے روانہ وسئے، ان کو یسر شیفکٹ دیا گیا۔

" مولوی نزرخسین دبی کے ایک بہت بھے مقتدر عالم بی جنعوں نے اکرے فت میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ٹابت کی ہے جس کسی برش افسر کی

ك علافظ كري رسال امتياز حق ازراجا غلام محد، صفحه ۸۲ و ۸۳ -

كله راماغلام محدفي ٨ ٤ كمابول سے درسالہ استیازی "مرتب كياہے - بويائے تعیق اس رسال كی طرف رجوع كرے -

وه مرد ما يس محدوه ان كومرود على كيول كروه كاللطور سما معد كم تتى بى . وستخط ہے ڈی مرمیلٹ بنگال سروس

كمشنرد في وسير ثمندُنث ، اراكست ۴۱۸۸۳ م

كتاب بيس برا فسلمان سے يادراول كى راورت نقل كى جام ہے ، اس مين اكھا ہے : " برتصغيرى تمام حكومتون كوغدّار تلاش كرف كاحكمت عمل سي شكست د عيكمي."

اللهُ تَعَالَىٰ مِلْ سَانَ فرمانا مِهِ: وَإِذَا الرَادَاللهُ بِقَوْمِ سُوْءً ا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَالَهُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالِ" اورجب ما يها المكسى قوم ير أران ، يعرف تهين بعرتى اوركونى نبين أن كواس بن مدكار " نوسوسال سے ملکت اسلامیہ کا جوچراغ اس برصغیریں جل رہا تھا آپس کے اختلافات اور غدّارون كى وجه سے السا تجعاك بعرجل ندسكا - يندوالا مُرمِن قَبْلُ وَمِن بَعْلُ .

اب ناظرى مولانا فضل رسول برايونى كا كمتوب اورمولانا مخصوص الدولموى كاجواب ملاحظ كريس ـ

## مولانا فضل رسول برايونى كالمتوب اورمولانا مخصوص التركاجواب

مولانا بدايونى في ابنا مكتوب اورمولانا مخصوص الدُكجواب كورسال تحقيق الحقيقة میں اعل کر دیاہے اور یہ رسالہ ۱۲ مرم میں بمبئی سے شائع ہواہے بولانا قاضی المحرارها نوی منه الني منيم كماب انوارا فاب مداقت مي كموب وجواب كمتوب كونقل كرديائي -كتاب سيد كمتوب وجواب كمنوب نقل كرتابول. (ازمنو، ١١٠)

مولانا فضل رمول كا مكتوب: بعد كزارش آداب تسليمات مرض يحرك تقوية الايا كمشهور مونے كے وقت سے لوگوں يس بڑى نزاع ہے . مخالفين كہتے ہي وہ ب مخالف ہے تمام سَلَغید حالح اور سَواَدِ اعظم کے اور مخالف مصنّف کے خاندان کے ادراس كتاب كي رُو سے أن كے أستادوں سے لے كرصحابہ تك كونى كفروشرك

له يكلب ١٣٢٨ مر١٩٢٠ من ميرامير بخش في كري رس ابريس طبعك.

مولانا إساميل اور تقوية الايمان والمحلي سے نہیں بچیا، اور اُن کے موافق لوگ کہتے ہیں کہ وہ کتاب موافق سکف صالح اور ان کے فاندان کے ہے ، چوں کہ اس بات کوجیدا آپ جانتے ہوں مگے غالب کردوسرا زعاتا موكا، أهل البيت أذراى مَانى البيت ، اس خيال سع جندياتي معروض من التيديع كدجواب بإصواب مرحمت يهو يهلا سوال: تقوية الايمان آب كے فائدان كے موافق ہے يا مخالف؟ دوسواسوال: لوك كهتريس اس يس انبيا اوليا كرساته بادبى كى ب اس كاكياحال ہے ؟ تيسوا سوال: شرعًا اس كيمصنف كاكيامكم هي؟ چوتها موال: لوگ كيترين: عرب مين ولاني بيا بواتها، اس فيزانرب بنایا تعد علما روب نے اس کی تکفیری، تقویۃ الایان اس کے مطابق ہے؟ بانجوان سوال: وه كتاب التوميدجب مندوستان آن آب كحضرتم بزركوار اورصرت والدفي أسه ديكوركيا فرماياتها؟ چهشا سوال : مشهوری کرجب اس خرب کی نی شهرت ہوئی توآب ما معمسجد میں تشریف کے مولوی دست پرالدین خان صاحب وغیرہ تنام اہل علم آپ محساته تع اورجع فاص وعام بس مولوى اساعيل صاحب اورمولوى عابيتي صا كوماكت اورماجر كمياءاس كاكيامال ہے ؟ ساتواں سوال : اس وقت آپ کے فاندان کے شاکرداور مرید آن کے طور بر تع يأآب محموافق-التيه م كيواب ان سب مراتب كاصاف مناف فرحمت م وكرسب بدايت نا واتعول كاسي

000000

مولانا مخصوص المذكا جواب: "يهلى بات كاجواب يه به كتفوية الايمان كه مين فيراس كانام تفوية الإيمان ساته فا كركما براس كررد

میں رسالہ ویس نے تعاہاس کا نام معید الدیسان ماہے اساعیل کا رسالہ وانی ہمارے فاندان کے کیا کہ تام انبیا اور دسولوں کی توحید کے فلاف ہے اسالہ والدیس کی تعمیر سب توحید کے سلملا نے کو، اپنے داہ پر جلا نے کو بھیج گئے تھے ۔

اس کے رسالے میں اس توحید کا اور پیغیروں کی سنت کا بتہ بھی نہیں ہے ،
اس میں شرک اور برعت کے افراد گن کرجولوگوں کو سکملاتا ہے ،کسی رسول نے اور ان کے فلیف نے کی کا نام لے کرشرک یا برعت لکھا ہو، اگر کہیں ہوتواس کے بیروں ان کے فلیف نے کہوکہ ہم کو بھی دکھاؤ۔

دوسی سوال کاجواب یہ کے شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ اس کے رو فیرشتے اور دول فعدا کے شرک کے معنی ایسے کہتے ہیں کہ اس کے رو فیرشتے اور دہ شرک کا حکم دینے والا تعیر تاہے اور دہ شرک کے شرک سے راضی ہووہ مبغوض فعا کا ہوتا ہے، مجبوب کو مبغوض بنانا اور کہوا نا، ادبی یا ہے اور برعت کے معنی وہ بتائے اور پھیلائے ہیں کہ اصفیا اولیا برشتی ایسا دیں ہے ۔ اور برعت کے معنی وہ بتائے اور پھیلائے ہیں کہ اصفیا اولیا برشتی محمد تھیرتے ہیں اور یہ اور یہ اور یہ اولیا برشتی اولیا برشتی ہیں اور یہ اور یہ

تیسی مطلب کا جواب یہ ہے کہ پہلے ذونوں جو ابوں سے دیندار اور سمھنے والے کو ابھی کھل جائے گا کہ جس رسالے سے اوراس کے بنانے والے سے لوگوں ایں برانی اور بگاڑ پھیلے اور خلاف سب انبیا اولیا کے ہو اور وہ گراہ کرنے والا ہوگا ، میرے نزدیک اس کا رسالہ علنا مربرانی اور بگاڑ کا ہے اور بنانے والا فقد گرا ور مفنید اور فاری اور مفنیوں ہور کے والا مند گرا ور مفنید اور فاری اور مفنیوں ہورے کہ دونوں کو امتیاز اور فرق نیتوں اور حیثیتوں اور اعتقادون اور فیا تقادون اور فیا تقادون اور فیا تقادون کو اقرار دن کا اور نسبتوں اور اضافتوں کا ندر ہاتھا، امتہ تعانی کی بروائی سے سب جین گیا تھا ۔ ما نند تول مشہور کے بول حفظ مراتب نے کئی زندیق والی کے بروائی سے سب جین جوت ہی بات کا جواب یہ ہوگے ۔ جوت ہی بات کا جواب یہ ہے کہ وہائی کا رسالہ متن تھا، شیخص گویا سی کہ شرح کرنے والا ہوگیا ۔

پانچویں بات کاجواب یہ ہے کر بڑے تم بزرگوار کروہ بینائی سے معذور ہو گئے تھے،

مولانا اساميل اور تقوية الايمان محمودة

اس کوشنا؛ یه فرایا اگر بیماریوں سے معذور نه بوتاتو تخفا اتناعشریہ کا سابواب اس کا رُد

بھی کامتا : اس کی بخشت و آب بے بہت نے اس بے اعتبار کو گی، شرح کا رُد

لکھا، متن کا مقصد بھی نا بود ہو گیا۔ ہمارے والد اجد نے اس کو دیکھا نہ تھا ، بڑے

حضرت کے فرمانے سے گھل گیا کہ جب اس کو گراہ جان لیا تب اس کارُدلکھنا فرایا۔
چھٹی تحقیق کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تحقیق اور بچ ہے کہ بیس نے مشورت کی راہ سے جو گئی نے میں ہے ، وہ لکھو کچے ظاہر نہ کیا۔ ہماری

طرف سے جو سوال ہوئے تھے اس کے جواب میں ہاں جی ہاں جی کر کے مسجد سے طلائے۔

ساتو ہیں بات کا جواب یہ ہے کہ اس مجلس تک سب ہمارے طور پر تھے، بھر اُن کا جھوٹ سے میں بات کا جواب یہ ہمارے دالد کے شاگر دوں اور مریدوں

میں سے بہت ہے ہے ہے۔ شاید کو گن نادر بھرا ہو تو مجھے اس کی خرنہیں۔"

( بلفظه صفيه) يهمر تحقيق الحقيقة كاسيه-

الله تعالى مولانا مخصوص الله فرزندشاه رفيع الدين دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرَضَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمَا وَرَضَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اگر اس رسائے کامیے ترجمہ عربی میں کیا جائے اور عرب تمالیک کو بھیجا جائے ، بحز نجدیوں کے کوئی اس کی حایت نہیں کرے تھے۔

اب بین چهارده مسائل نقل کرتا بون ، پهلے اصل فارس ، پھراس کا اُردو ترجه ، ناظرین ملاط فرائیں کہ اُردو ترجه ، ناظرین ملاط فرائیں کہ مولانا رسنسیدالدین فال نے کیسے اصوبی مسائل دریا فت فرائے ہیں اورمولانا اسماعیل نے کیا خوب جواب لکھے ہیں .



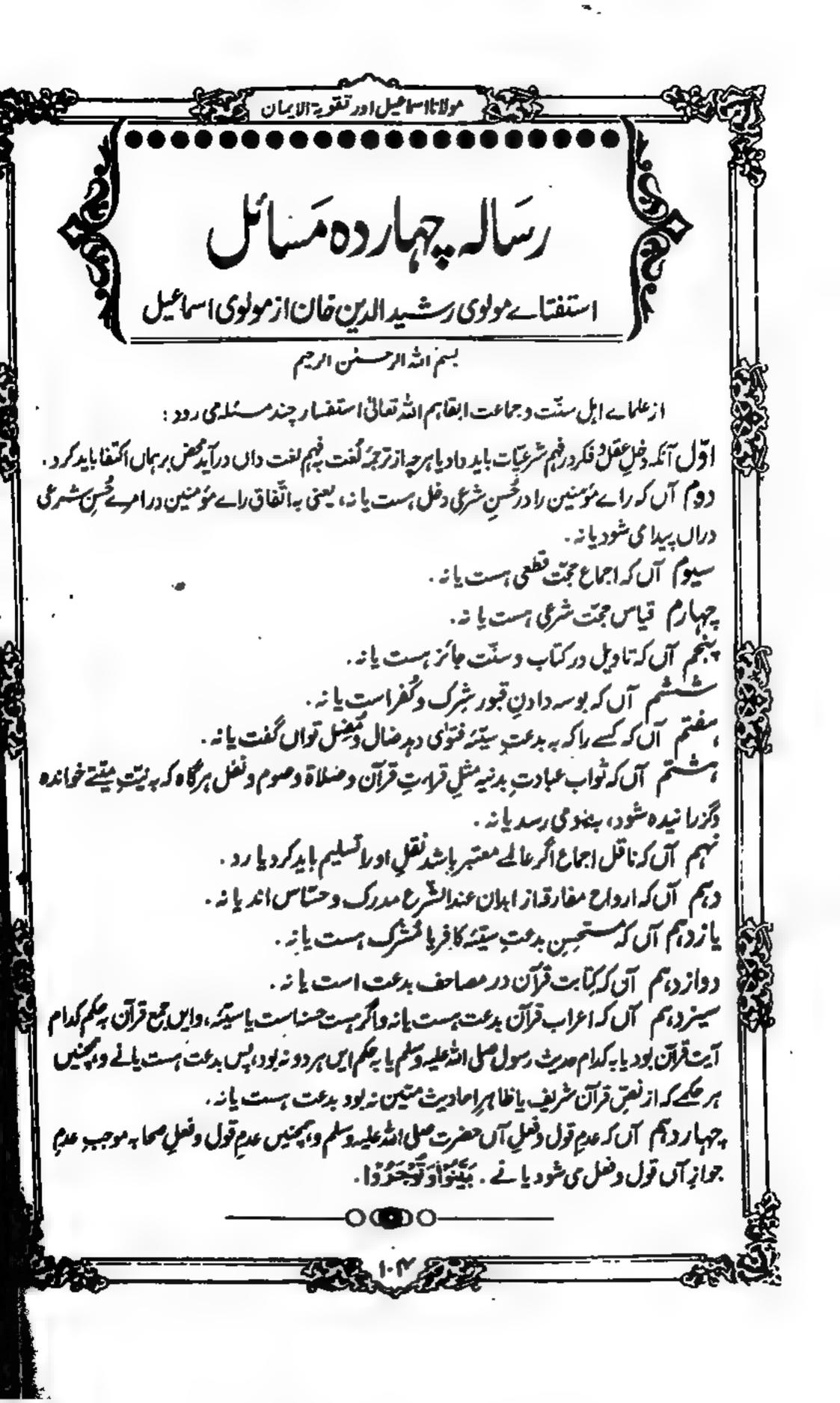



جواب ازسوال اقل آن د فل عمل و فكر درفهم شرقيات ضرور بست ولهذا قاعرة العقد له مُقَدَّ مُعْلَى النَّفْلِ مَثْلِ مَثْهِ واست و فلا برست كدا گرعقل برنقل مقدَّم نه با شده خط قواعدا زبا مه مُقَدَّ مُعْلَى النَّفْلِ مَثْلِ مَثْهِ واست و فلا برست كدا گرعقل برنقل مقدَّم نه با شده خط قواعدا زبا و رفع تعارض از نصوص متعارض الفقوا بروتا و لل آيات و روايات مي راشي بطرف سماء دُنيا و آيات و روايات دي روايات دي ركي دُشتن براتها في أو تعالى بصفات امكانيه مست و جهد نحوامد واشت و در قرآن جا باظا بر ترجم نُفت برگر مراد نيست ، مثل و وَجَدَل فَ حَمَالاً فَهَدَى وَلِأَنْ اللهُ كُمَا لَكُونَ اللهُ وَعَلَى مُؤْمِناً مُعْتَعِمَدًا وَجَهَدَا وُهُ هُجَهَمُ كَالِدًا فِيْكَا اللهُ اللهُ وَعَلَى مُؤْمِناً مُعْتَعِمَدًا وَهُ وَحَمَد وَلَا اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَمَعْلَى وَلَا اللهُ الل

جواب از دوا آن کررائے مؤمنین را کر در وقت اطلاق افراد کا لمدازاں مرادی شود، درخصول محشن شری بداشیار دخل بست بددلیل قول النیم صلی الله عکی وسکم هما دا اله اله اله اله و کا النیم می الله عکی وسکم هما درا اله می الله می الله می الله می می دران بیدای می ود،

جواب ازسيوم ال كرابماع جت قطعى است وادتربران دركتب اصوليه ندكور.

له وكوالعافظالسيوطى فى كتابه تاريخ المنافا القائمين فى اموالدين فى احوال ستيد تا إلى بكوالصدوق وضى الله عنه في المسالة عن المنافظة والأيات الشيرة الى خلافة ، أخرج المنافع صَمَّعَتَهُ عن ابن مسعود رضى الله عنه في المالاً عنه في الله عنه في الله عنه في المنافع ال

مولانااساميل اور تقوية الإيمان ميلاني

جواب از جهارم آل كرقياس حجت شرى است نزد ائدُ اربدُ ابل سنّت، وَالدَّ لَا لِكُ عَلَيْ جَنِهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَا كِمَ الْمُؤْرَدُ فِي كُتُبِ الْمُعُولِ الْفِقْدِ.

بواب از پنجم آن كرّاول دركماًب وسنّت به جهت رفع تعارض بين الأدكّرَ با بودن ظاهرِ آن خلاف عقل ياخلاف مَا تَقَنَّ رَفِي النَّيْرِيْعَادِ وَأَمْنَا لِهِمَا جَائِزاست بِل واقع .

جواب از منتهم آن که بوسد دا دن قبور شرک و کفرنیست چراکدای مختلف فید بست در فقها بعض منع ازان کرده اند و بعض حائز داست تداند و امرے که درمیان فقها بداعتها رجواز و عدم آن مختلف فیدی باشد احتال شرک دران گنجائش نیست چرکے درمیان شرک امرمشروع فرق نه دارد کلام در إسلامش بست با فقها بیش چرسد و برگاه که بوسیا دن قبور از امور مختلف فیها شدیس مالای اگر نزد احدے ازعلمار مشقین جواز آن ترجی یا بداو را عمل بران جائز بست، کها هو محکم مقالی مقالی و و برشرک کا در بوسیدن قبور نیست ، کها هو محکم مقالی و معاندای و و برشرک کا در بوسیدن قبور نیست ، من اِدّی فعک کی البیان ،

جواب از بفنم آن كركي كدرجواز برعت سيّدُ فتولى دمرضال مفل بست ،

جواب ازمسيم آن كرنواب عهادت برنية بم چون قرارت قرآن شريف صُلاة وصحافول بركاه بنيت وصول ثواب رئيس مطلب كتب دينية بسيار مست المارت برنية بم جون قرارت والدرس مطلب كتب دينية بسيار مست المارية بن مهل الدين ميوطى رصافة درشري معدورى قرايد، فَصُلُ في قراءت العُمّال الدين ميوطى رصافة درشري معدورى قرايد، فصل في قراءت العُمّال المارية من وصول تواب الفراءة وللقراءة وللقراءة والمقراءة والمنتخص والمؤنية التَّلَانَة على الدين من وصول تواب الفراءة والمنتخص والمؤنون والمنتخص والمؤنون والمنتخص والمؤنون والمنا الفراءة على العَلْم وربية من وعينية المنتخص والمنتخص والمؤنون والمنا الفراءة على العَلْم وربية من وعينية المنتخص والمنا وعَيْرُهُم ومدوري والمنا المنتخص والمنتخص والمنتخص

وَ فِي شَرِجِ الْمِشْكَاةِ لَا مَكُنْ لَا قَرَاءَ قُوالَهُ الْعَالَ الْمَقَابِرِوَهُ وَالصَّحِبُحُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ الْعَامِ وَفِي السِّرَاجِيةِ قِرَاءَةُ الْقُرُ انِ عِنْدَ الْقَبْرِ مِلْوُهِ عِنْدَ إِلَى حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ مُحَمّدٍ لَا وَعَلَنْهِ الْفَتُوٰى ، اِنْتَهَىٰ .

فِي التَّجْنِيْسِ لُوصَلَّى اَوْصَامَ الْعَقَ اَوْفَعَلَ شَيْنًا مِنَ الْعَرَبَاتِ لِيصِل ثُوَّا بِهِ إِلَى الْمُنِتِ يَجُوْرُ وَيَصِلُ وَيَعْتَبَرِ بِهِلْ وِالنِّيَّةِ وَالْعَمَل فِي الْإِيْصَالِ الهِ.

واستنهاط جواز انتقالات عبادات نافلاً برنية ازا ماديث بسيار مي تواند نود، مثل مديث جواز جي ازطرف دير مثل مديث جواز جي ازطرف دير مي وانديث از جيت ماليت درال غالب بست كماكاية في وثل احاديث

انتقال خيرات مانى بطرف محبتني عليه در دار آخرت.

جواب ازنهم أَن كُمناقلِ اجماعَ أكرعالم معتبر باشدنقل اورامسلم بايرداشت المثل وتمرا فباروآنار كرقول واحديندل درال معتبراست والتفعيل في كتب احول الفقد واحول الحدرث

عود رتفير كريد وكا تقو كواله تفي كوارواح مفارقدا زابران عنطالترع مركدو صاساندا الم ببنا وى در تفير كريد وكا تقو كواله تفي كواله والمناه الله والآية على الأرواع مفارقدا الله والآية على الأرواع على الأرواع على المناه والقي المناه والقي المناه والمناه والم

جواب ازیاریم آن گرستس برعیت بینداگر براعتبارشودنیم برزیم عثم جهت فجیح درال بریم کدام شبهته با شدکا فرنیست واگر براعتبارسینز بودن آل عنا دالیشرع با شدکا فراست ،

جواب از دوازدیم آن کرتا بت قرآن درمصاصف براعتبارای کددروقت آن خضرت نه بود بدعت مست و بداعتبار این کدستنت ظفاسے راشدین نیزسنست نامند شنست مسست .

جواب ازسيزدم آن كه اعراب قرآن بدعت حسنه مست كرسمت قرارت عجيان بل عربان معن مان برعت حسنه مست كرسمت قرارت عجيان بل عربان مان معن معن قرآن فلام أنه بيكم كدام آيت قرآن مست و نهيكم كدام مديث معنى ميكن برعت حسنه جراكه مقصود ازان ضبط و صفط قرآن مست از من مديد معنى ميكن برعت حسنه جراكه مقصود ازان ضبط و صفط قرآن مست از

و درس بودن بعض برعات منهد نيست وانبات آل از اكتراط ديث مي توال نمودمثل مريث من سنّ من المنت عن المناه المنه المناه الله ورسن من المنت عن المنت المنت عن المنت المنت عن المنت ال

هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدُّ بِوازَال مردود بودن بدعة ثابت ئ شود كَعَلَق وين دواشة باشد ليس برعة كراص آن از شرع ثابت باشد شل افن تسبيح وظاوت على حسنه باشد بين على كذا رنع هم ت قرآن مد بب نه باشد رد وقسم است . يكه به ولي شرى د يميم مثل المجاع وقياس ثابت باشد يا اصلي شرى داشة باشد أآل فود به باشد من بد يه بين شرى و بعلم كريم اليوم الكمكة ولينكم والمنه بالمد به والمداسن باط وفيران به ركن داخل بسد وركن داخل بست ، در منت يا بدعت وسند وركن بسياره مرح مست داخل باشد بلكه بمل آور دن يعض بدعات حد فرض كفايه جنال كرور كركت بسياره مرح مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة آن فتح المبين شي البعين المام نودي مست . من جملة والمن گفت :

المَّ الوَّوِي السَّتِ الْرِيْ الْمِنْ جَرِّ مِنْ السَّتِ لَهُ وَهَا لَفَ كِتَابًا أَوْ الْجُمَاعًا أَوْ اَشَرا فَهُوَ الْمِنْ عَلَى السَّالَةُ وَخَالَفَ كِتَابًا أَوْ الْجُمَاعًا أَوْ اَشَرا فَهُوَ الْمِنْ عَلَى الضَّالَةُ وَالنَّا الْمُعْدُودَةُ وَالْمِنْ الْمُغَالِفَ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ أُلُولُ

وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَى عَلَىٰ ذَنْ بِهَاوَهِى مَا وَافْقَ شَيْنًا مِمَّا مَرَّ وَلَمْ يَلْزُمُ مِنْ فِعُلِم مَحُدُ وُرُّ مَنْ عِي وَمِنْهَا مَا هُوَ فَرُض كِفَا يَةٍ كَتَصُنِينَ فِ الْعُلُومِ وَمَحْوِهَا فِيمَا مَرَّ.

وَعَلَى مَا اللّهِ مَا الْهِ مَا الْهُ مَا الْهُ مَا الْهُ مَا الْهُ مَا الْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن الصّدة فَاتِ وَمَا إِنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن الصّدة فَاتِ وَمَا إِنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن الصّدة فَاتِ وَالمَّهُ وَالمُسْتَوْوِدِ فَإِنَّ ذَا لِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَى الْمُسْتَعِرُ مِمُحَبّينِهِ الْمَهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسَّرُودِ فَإِنَّ ذَا لِكَ مَعْ مَا فِيْهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَى الْمُسْتَعِرُ مِمُحَبّينِهِ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ مِن الْمُعْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ مِن الْمُعْمَدِ وَشَكْولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ مِن الْمُعْمَدُ وَشَكْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ مِن الْمُعْمَدُ وَشَكْمَ وَمَا لَمْ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْفِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقسم دوم آن کرب دلیلاز ادال شرع بنایت دشود دان دااصل فرا اشد برعت ببد مست.

جواب از جهاردیم آن کرعدم قول فعل آخضرت می اند علیه وسلم وسی فرلی می بوازندی شود

چرائے تکم سلی کیل می باید عدم طم براے آن کفایت ندمی کندم بزابرگافیل دا آخضرت بیل نیاورده باشند
و خلفاے ماشدین بیمل آورده باشند لازم آید کر جواز و عدم جواز آن فیمل، و بری تقدیر بنیا دِ اجماع و
قیاس مینهدم شود، چرا متیاج برطرف قیاس و اجماع درامور فیرمنصوص می باشد و برگاه امور فیرمنصوص
در ممنوعات کرده آید پس اجماع و قیاس لغو باشد .

تام شدجواب چهارده مسأل كفال لعمولوى رشيالدين اصاحب ازمولوى اساعيل استفسار نموده بود



عس رسائیس میساکه ناظرین کے سامنے ہے پہلے چودہ استفسارات ہیں اور بجر نبرواران کے جوابات
ہیں، اس صورت میں استفسار دیکھنے کے لئے ہر بار ورق بلٹنے کی خرورت پڑتی ہے، جوں کہ دوسرے کی لیف
میں تعترف کرنا درست نہیں لہٰذا اصل کو بجنسہ قبل کر دیا۔ اب ترجے ہیں برائے سہولت ہرسوال کے بعداس
کا جواب لکھا ما آہے۔

بسم الندائرمن الرجيم

المال الله المولى، دونول في يكارا التدايت رب كورار توجم كو بخف جنگا بعلاتوجم تيراشكريس، بعرجب دياان كو جنگا بعدا، تعبران كي اس كي شرك أس كي تختي جيري ، سُوالله اوير ع ان كي شرك سان سے "اوران کے ملاوہ بہت دوسری آیات ہیں۔ دوسرامسکله ۱ ایمان دارول کی رائے کوشری شن بین دخل ہے یانہیں ، یعنی کسی امریں ايان والول كى أنَّناق رائے سے شرعی مسن اور خوبی بدا ہوتی ہے یانہیں ؟ جواب: ایسے مواقع برجب ایمان والی کالفظ بوالیا المنے تواس سے مراد کاس ایمان والے بوتے بين اور كامل ايمان و لوك كرائ مسترشرى حسن بيدا بوتايد. رسول المدسل المنظيدة لم فرمايا يم " جس كوسنمان المعالم عيس وه الله ك نزديك الجعلية؛ لبنا متدين كريمي جاعت جس امريقن بوجائے،اس میں شرع خسن پیدا ہوجا تاہے۔ تيسرامسکله: اجماع جمت قطعی ميانهيں؟ جواب: اجماع تجت قطعی ہے، اصول کی کتابوں بس اس کی دلیاس موجود ہیں۔ ن جوتهامسند: قياس شرعي حجت هيانهيس ؟ جواب : جارون المون کے نزریک قیاس شرعی جتت ہے، اصول کی تابوں میں تاب و ستنسساس كى دليلس مذكور بير. بانجوال مسئله: كتاب ومنت بن اول جائزے يا نہيں : جواب الديس جوتمارض واقع مواسع يأتاب وسنت كاظا برعقل كم يامقررات شرعية کے خلاف واقع ہوا ہے ڈان : ووجہوں کے مواا ورکوئی وجہو، اس کے رقع کرنے کے لئے کتا ہے سنت ساناوي والزيب بهكرواقع بيد. بهن الند وترون ورسدونا شرك اورتق سيديا تبيل ع جوب: تبرول ووردن نشريد سفن مراسي مي دوريا المستفاق المستفيري له ما فظ ميوطى في المدة الفيف راها أبين بامرا لله " ين حضرت بوير بعديق وفي الشرعة كا الوال بي أن آيات إحادث ك فعل دس جن سے مضرت ابوك ك خل فت كى طرف اشاره مواسعه ، بيان كياسي كه ماكم في مضربت عبدات بن سعود معددا بمت كملب كرآب فرايا : "جى كوسلون العالم معين ود الدكرة ديك العاب ادرجس كومسلمان برا مجيس ودان كاند كي زد بك برائد " فاكم فياس روايت كالمسيح ك عد

مولانا اساميل اور تقوية الايمان المحقوم بعض فياس منع كيام اوربعض في جائز كهام، جس فعل كيجوازا ورعدم جوازين فقها. كاختلاف مواس ميں شرك كے احتمال كى كنجائش نہيں ہے، كيوں كہ جو شخص شرك ميں اور امرمشردع میں فرق زر کرسکے کلام اس کے اسلام میں ہے۔ بھلا فقہا تک بات کیا جہنے: اب جب ك قركو يوسه دينا اختلاقى مسائل بي سے ايك مسلة ابت موا المذا الركوئي متقى عالم وجرجوا ركوتر جيح دية تواس كے لئے بوئر قبرها ئزہے۔ يہي حكم أن تمام روايات كا بجن مل اختلاف موجود سبع برجب حقيقت امريه بموتوشرك اوركفر كاسوال بي نهبي انحتا اورحوشخص شرك وكفر کا مدعی مووہ دلیل بیش کرے کیے ساتوان مسئله : جوشخص برعت بسيّرته (بري برعت) كافتوني دين اس كوضال تمضل (خودگمراه اور دوسرے کو گمراه کرنے دالا) کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب: جوشخص برعت سيّن كا فتوى دے وه ضال ومضل اے -آ تقوال مسئله : اگر كوئى شخص ميت كوثواب بېنجان كالى بدنى عبرت كرے ميے " لما وت قرآن مجيد يا روزه ركعنا، نماز ره هني، نوافل كاپرهنا، كياميت كوتواب بهنجيا ميانهي جواب: بدنی اعمال مثل ملادت قرآن شریف ناز، روزه اور مل جب کسی میت کونوان پنجانے ى نيت سے كئے مائيس توان كا تواب ميت كويہ بنچاہ، دسى كتابول ميں اس معنى برآيات داله بهت بین ، ان میں سے شیخ ملال الدین سیوطی کا وہ بیان ہے جوکد شرح صدور میں لکھلے فرماتے میں : فصل ٤ ميت <u>كه لئة قرآن پڑھنے</u> اور قبر بریٹلاوت كرنے كے بيان ہي قرآن مجيد كى تلاوت مج تواب مهنجة ميس سلف كالختلاف هيء تين اما موں كےزد كي تواب پہنچاہے اور قبر ہر پڑھنے کی مشروعیّت پر ہمارے اصحاب ﴿ شُوافع ﴾ نے اور آن کے علا وہ دوسرول فرحم كياسه (يعنى باكزسير) -

له مانع رسه دی کی جامع مسجدین عنمار کا بسب اجتماع بود مولانا مخصوص الدا ورمونا نا محد وسی نے مولانا اساقیل اور مولانا عبدالحى سے كہا: تم بها رسے بروں اوراً ستادوں كوبراكہة بهو، مولانا اسماعيل نے كہا: ميں ال كوبرانہ بير كہتا بول. مولانا موسی نے کہا، تم ایسے مسائل بیان کرتے ہوجن سے ہمارے اُستادوں کی برانی ؛ بت ہون ہے۔ تم قبر کے بوس كوشرك كبت بواور بارے اكابر قبركوبرس ديتے تھے۔ مولانا رشيدالدين فاس وال موجود تھے۔ انعول فاستعمار تحريوكر كے ان كے حوالے كيا اور الفول في جواب تحرير فرايا.

و مولانا اساعيل اور تقوية الايمان مي الم اور مشکات کی شرح میں ہے: قبروں پر قرآن کا پڑھنا ممروہ نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے. ابن ہام نے اس کا ذکر کیا ہے، اورسراجی میں ہے کہ قبر کے پاس قرآن کا پڑھنا ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کروہ ہے، اور محد کے نزدیک کروہ نہیں ہے اوراسی پرفتوی ہے۔ تجنیس میں ہے: اگرنماز پڑھی یاروزہ رکھایا کھ دیا، یا قربات ( نبیک کا موں) میں سے کوئی كام كياناكه اس كل تواب ميت كويهني وائز بهاور تواب يهني كاد ايصال توابيس نيت اور عم كاعتبار كياجائا. نا فله بدنى عبادات كے تواب منتقل كرنے كا استنباط احاد ميث كثيرد سے كيا جاسكتا ہے مبياك دوسرے کی طرف سے جے کے جوابی صرف ہے، جیس برنیت کا پہلومالیت کے پہلوسے فالب ہے اور جسیاکہ احادیث سے تابت ہے کہ آخرت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔ نوال مسئله: اجماع كانقل كرف واللا يك معتبر عالم موتواس كي نقل كاعتبار كما جائ يا نهبي جواب : اجاع كانتل كرف والااكراك معتبرعالم يواس كنقل كا اعتباركيا حاسة كاجرطرح احادیث وآنا را وراخباریس ایک عادل کی روایت معتبر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اصول فقہ اور اصول مديث كى كتابون بين موج دسير-دسوال مسلد ؛ أَبْرَان مع حبرا بوف والى روحون بين شرعاا دراك اورش بوتى ب يانهين ؟ جواب : جسموں سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعا ادراک اورجس ہوتی ہے۔ امام بیضاوی بی سيرانوارالتنزيل واسرارات ويلميسورة بقره كآيت الله ( أورنه كبوجوكون مارا جادات ی راہ میں مردے میں بلک وہ زندے میں لیکن تم کو خبر نہیں ") کے بیان میں فراتے ہیں : « يه آيت شريفه اس بات پر دلالت كرتى عير كه ارواح جوام بين اور وه اپنی وات سے قائم بی جواصاس برن سے کیا جاتا ہے وہ اس سے مغایر ہیں ، مرنے کے بعد بھی وہ ادراک کرتی ہی جهروم مابداور تابعين كايبي مسلك عيد آيات وسنن مي اسي طرح عيدا ورشهدا كاذكر وخصوت مع كياكيا بالوأن كے تقرب إلى الله مزيدشا دمانى اور كرامت كى بنا ہے ؟ ا حادیث صحیحہ سے ابت ہے کہ میت لوگوں کی باتیں، نائرین کے بیروں کی جا ب اوران كروتول كا بُرجُرا بَدْ منتابٍ اورتلفين كرف اماديث اوراموات كوخطاب كرف كاماديث كتب صيمين موجود بي- اورئبررك دن جب رسول المدملي المدعليه وسلم في مقتول كا فرول

مولانا اساميل اور تقوية الابمان في المناف ال سے خطاب کیا (بات کی) توعمر بن الخطاب رضی الدُعند نے آپ سے کہا: آپ انجموں سے بنیس جان نہیں ہے کیا فرارہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اس ذات کی قسم ہے جس کے اتوس محدی جان ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہ رہا ہوں ان کی بنسبت تم زیادہ سننے والے یہ روایت اموات کے سننے کے سلسلیس واضح دلیل ہے۔ كيار حوال مسئله: برعت سيئه (مرى عرعت) كواجها بمحفظ والأكافر ومشرك ب يانهي، جواب: اگرمری برعت كواچها مجعنه والا فهم ك خزابى ك وجهت اس برائى كونهي بجه سكا ہے جواس میں ہے یا اُس کو کو اُن شہر بروگیا۔ ہے جس کی بنا پروہ اس کو اچھا بھے لگا ہے تو وہ کا فر نهبي بهاوراكروه سربعت كى مخالفت اورعنادكى بنايراس بُرى بدعت كواچھالىمچەر السهوتوده بارهوال مسلد : مصاحف بيس كلام البي كانكمنا برعت بي انهي جواب : مصاحف می کلام البی کا لکمنااس اعتبارے کدرسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کے وقت میں نتھا برعت ہے اوراس اعتبار سے کہ یفعل خلفاے راشدین کی سنت اور آن کاطراقیہ ہے است ہے کیوں کے خلفاے راشدین کی سنت کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تبرحوال مسئله: قرآن مجيد مي حركات كالكانا بدعت بي انبيس ، أكر بدعت ب تواجع ب يامرى ؟ اورقرآن مجيدكا جمع كرناكس حكم سع بواء آيا قرآنى آيت كاحكم بي يا رسول المدسلي الدعليدولم كاارشاده، يأن دونولي ساكيم نهيس، لنذا برعت ميانبي واسىطرح بروه ملم جوزان مجيد كينص سے يا مديث متين كے ظاہر سے ندمو۔ برعت ہے يا نہيں ؟ جواب : قرأن مجيد مي وكات كالكانا اليمي برعت مي كيون كر عميون كاقرآن مجيد مسيح بره هذا بلکراس زما نے کے دوں کی صحت قرارت کا مراران ہی حرکات پرہے۔ اور قرآن مجید کا

## Marfat.com

جمع كرنا ذكسى آيت كے مكم مصر عيد اور ذكسى محكم مديث كى وجه سے ميد اوراس لحاظ سے قرآن مجد

کا جمع کرنا برعت ہے۔ اوروہ برمت حسنہ ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے قرآن مجید غلطیوں سے اور

ضائع بونے سے محفوظ ہو گیاہے۔

مولاناا الميل اور تقوية الايمان المها اور بعض برعتوں کے حسنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اوراس کا اثبات بہت سی صريون سے كيا جاسكا ہے، جيساك واردے: "جواچعاطريقدرائ كرے كااس كواس كا اجربلے كا اوراس تخص كاجر ملے كاجواس برعمل كرے كا " اوروه برعت معجومردود م وه برعت مقيد فلالت سے مے، جیاکہ صدیث میں وارد ہے : جس نے قرابی کی برعت نکالی کو اللہ اوراس كارسول يسندنهي كرنا" (تا آخر صديث) اور صديث بيس وار دسيع: "جوباليهاس امريس ايسى برعت نكالے جواس بيں سے زہوتو وہ رُدّ ہے ۔ اِس صریث سے اس برعت کامردود ہونا نا بت ہوا جس کا دین سے کوئی تعلق زہو۔ اور وہ بدعت جس کی اصل شرع سے ثابت ہووہ بدعت وسنب مسي سبيح اورترادي وتسبيع سدم إدوه تسبيح م جوبائه شاراستعال كاماتى م). جومكم قرآن يا مديث كى صريح نص سے زمو، وہ دوقيم پرسم: ايك قيم وہ ہے جس كا شبات کسی دوسری شرعی دلیل سے ہوتا ہو، مثلًا اجماع سے یا قیاس سے ۔ اوراس کی کوئی شرعی اصل موہ لہٰذاوہ ہرگز بدعت سینہ نہیں۔ ہے، کیوں کہ بہ وجکسی شرعی دلیل ہونے کے اورب وجدالبوھ أَكُمَكُ لُكُ لَكُور إِنْكُور إلى من بوراد عبد كاتم كودين تمهارا") كماستنباط كوقواعداوران كے علاوہ جوہب وہ سب دين بين ماخل ہيں اور بيسب سنت ميں يا برعت وصنہ بين جو كه سنت كمعنى ميس ب داخل بي بلكه بعض اجهي برعتين فرض كفايه بي، جيساك كذابون مي خوب ان كابيان مي (مثلًاعلوم كانسبط كرناا وران كو لكهنا) . ان كتابول بيس سے ايک كتاب امام نووى كى اربعين كى شرح سے اس كانام فتح المبين ہے ایر شرح شیخ ابن مجربیتی نے لکھی ہے ، وہ پانچویں صدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : ا ام شافعی رضی اندعنه نے فرما اے : جونیا فعل کیا جائے اور وہ کتاب ( قرآن مجدیا یاست یا اجاع یا اثر کے خلاف ہو، ود برعت صالہ ہے (گراد کرنے والی برعت) اور جونعل بھلائی کا تراکیا جائے اوروہ ان میں سے می کےخلاف نہوتو وہ برعت محمودہ ہے ( تعربف کائی برعث

## Marfat.com

ہے بعنی اچھی برعت ہے) اوراس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اچھی برعت جب

ہے اور امیمی برعت وہ ہے جوان میں سے (كتاب، سنت، اجماع، اثریس سے )كسى سے افق

ہواوراس کے کرنے سے محذور شرعی کا ارتکاب نہوتا ہو، ان بیں سے بعض فرض کفایہ ہیں ا



#### مراجع كتاب مولانا اساعيل ا درتقوية الإيان نام کتاب و مؤلف ومطبعه مومنع قرآن : باما دره أردو ترجد كلام ياك از شاه عبدالقادر ٧ جامع البيان في تفسير القرآن: از امام ابوجعفر محد بن جرير طبرى المطبوع ميمني مصر ١٣٢١ ٥ ۳ الجام لاحكام القرآن: از امام ابوعبدا شعمدانصاری قرطبی، مطبوعه دارانگنب مصر۱۳۹۰ م الم تغسيرالكشاف : از فخرخوارزم جارات محمود بن فرزمشرى بمطبوع بهيدمصر ١١٣١١ م ٥ تفسيرانوارالتنزيل واسرارالتاوي : از قاضى ناصرالدين ابوسعيد التدبين اوم مبروي ملبوم مبتبائي داي ا تفسيرالقرآن العظيم: ازعما والدين الوالغدا اساعيل بن كثير، مطبع كبرى مصر ١٣٥١ م تفسيرروح المعانى: از ابوعبدات شهاب الدين السيدمود اكوى بغدادى، ميريد بولاق مصر ١٣٠١م الدّرالمنتور في التفسير بالماثور: از الم مبلال الدين عبدالرحن سيوطى، ميمنيدمصر ١٣١٣ م فتع البيان في مقاصدالقرآن: از سيد متربي حسن خال ، ميريه بولاق مصر ١٣٠١م تفسيروزيزي : از شاه عبدالعزيز مطبع حيدري بمبئ تفسيرمظيري: از قامني شناء الثياني بيء بددة المستفين دبي ١١ صبيح بخارى : مطبوعة مولانا اتمدعلى سهارنبوري ورمطبع مخدى قديم ميرته ٢٨١١ ٥ ۱۱ مستدرک : از ماکم ابوعبداند محدنیسا پوری ، دائرة المعارف میدر آباد ۱۳۳۲م الما عيون الأثر: إز ما فظ فتح الدين ابوالفتح محدمعروف به ابن تيوالنّاس ، مكتبه تدسى مصر ١٣٥١ م حصر حصین ؛ از فانظ محداین الجزری ، مجتبان دبی ۱۳۳۱ م ١١ وفارالوفارا خبار دارالمصطفى: از ابوالحسن على نورالدين ممبودى ، مؤيد مصر ١٣٣١م 11 ظفرالجليل : از نواب تطب الدين فال رحمة الشعليه ١٨ شفارالسقام : از الم تعلى الدين سبك ، ايشق اسستانبول ١٩٩٩هم ١٩ تطهيرالفواد عن دنس الاعتقاد: از علامه محد بحنيت مطيعي، ايشق استانبول ١٩٩١م ٣٠ ميلارالقلوب وكشف الكروب : از علام ميرالمغيظ القادى ، اسستانبول ١٢٩٨ م ۲۱ فیض الباری : از مولانا بررعالم ، خفرراه یک ویو و دیوبند ۱۹۸۰ ۲۲ انوارالباری : از مولانامستیراحدبجنوری ، مکتبه نامشدانعلی، بجنور ۲۳ كتاب الاذكار : از المام محي الدين تودى ، مطبع تيريدمصر ۱۳۲۳ م ١٦٠ الدرامنظم في بيان مكم مولدالمنبي الأعلم: از مولاً عيدي الآيادي مهاجر ، محود المطابع وفي ١٣٠٠ م

| 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CO De            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (2)   | مولانااساميل اورتقوبة الايمان محمد مولانااساميل اورتقوبة الايمان محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38/0             |
|       | ار ام كتاب و مؤلف ومطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نرش 🥻            |
|       | بندوستان کی بهل اسلای تحریک ، از مسعود عالم تدوی ، مکتبه اسلامی د بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اه               |
|       | تذكرة الخليل: أز مولاناعاشق اللي ، اشاعة العلوم سهارنبور ١٩٥٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|       | بىس بۇلىيەسلان : ئىكتېرىشىدىيەلامور ١٩٤٠ ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L (              |
|       | تواریخ عجیبه : از جعفرتعانیسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 11             |
| 3     | ارواح تلاش: احدادالغربي، سهارنيور ١٣٤٠ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00               |
|       | رساله رُدِّ رُوا فَفْن : از مضرت مجدّر قدّس سرّهٔ (قلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | التوسل: ازمفتى عبدالقيوم قادرى بزاردى ، مكتبه نظاميه رضويه كا مور ١٣٩٩ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34               |
| ، [۲] | خلاصة ترجمه مشرح الصدور: از شاه مخلص الرحمن جهانگيرشاه اسلام آبادى ، كالى مسجد د مي ١٣٦٨ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DA               |
|       | الفتواعق الإلهيد: ازعلامه سليمان نجدى ، ايشيق اسستانبول ١٣٩٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٩٩               |
|       | التوشل بالنبى وجهلة الوما برتين : علآمد ابوحار بن مرزوق ، اليثيق استانبول ١٣٩١هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.               |
|       | سيف الجبّار: از مولانا فضل رسول برايوني ، آگره ١٢٩٣هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41               |
|       | انوار آفتاب بسداقت ؛ از قاضی فضل احد کدهیا نوی ، کشیری بازار لابور ۱۳۳۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42               |
|       | دنيات اسلام كاسباب زوال : حسنين رضا ، لا بور ١٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.4             |
|       | المنساز حن : إزراع غلام محد، مكتبه قادريه لا بور ١٣٩٩ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117              |
|       | الاقتضاد فی مسأمل الجهاد: از مولانا ابوسعید محمد سین لا موری ، وکٹوریه بریس<br>منت میداد هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               |
| ] }   | التباه المؤمنين<br>التحق تاليس ومرودهك وروي وي مروز و مروز و مدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |
|       | التحقیق الجدید : از مولاناه کیم عبدالت کور مرزا پوری ، مجیدی کانپور ۱۹۴۱<br>مدال میانیا کند می سده می المال د قلم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44               |
| 93    | رساً گرمبرا منزلیم محدبن غبرالواب (تکلی)<br>مستنبخ الاسلام محدبن عبرالواب : از فاضل می الدین احد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10               |
|       | سواخ احمسدی : از جعفرتمانیسری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.               |
|       | كالالذ العدائية المخط الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41               |
| 11    | من المان المنظمة المنظ | 47               |
| 11    | اندستانى مسلم سياست پرايك نظر: از داكشر محداشرف ، مطبومه كوه نوريس دم ١٩٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳               |
| 11    | سيان الكسان: از مولانا قاضى زين العابرين سجاد ، مكتبهُ عليه ميرت ١٩١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28               |
|       | مخست ارالفتماح: از امام محدين إلى بمرالمنّازى ، مطبوعدوزارة المعارف معربيمطبيمبري ١٣٢٠ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40               |
| 3     | <del>00000-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نها<br><b>نا</b> |
|       | 74 C - 14 |                  |



مناكين "رسول المصلى المتعليد ولم مرايا المتكافعن ورحمت بي وإس آيت بي المتدف إي فضال ومت

مولانااساميل اور تقوية الايمان برزوش كے اظہار كا حكم دياہے مسلانوں كى خوش تصيبى ہے كدوہ اس مبارك دن ميل بى خوشى كا اظهار كرك اطهارمسترت كيداسط مراس طريق كوكداس سرعى قباحت نبوداستعال كياجاسكا بمدواله صلى الدعليدوسلم في فرمايليدك ونهوى كامول كوتم خوب جانع بويد البنداس سلسطيس علمائد دريافت كرف كى ضرورت نهيس- اتنا خيال ريد كغير شرعى كام بركز شامل نهون مثلاً طوائف كاناج يا شراب بيني يلانى ایے مُباح کاموں میں شرعی برعت اور فیر برجت اور تواب وعذاب کاسوال نہیں بدیا ہوتا ۔ کوئی بچے كوكمور يرسوارك كفالله، كونى دولعاكو بى بولى موريس بعرابات، كونى بمول بحما وركرتاب، كول روبد كنا آسها وراس مي قباحت نبيل اكرامراف كالبهلوز لكا ايسه مقام مي برعت اورغير برعت ك بحث بيكاري بصرت عائشه مترلق وضى التوعنها كحياس ايك انصاري وكانتى انعول في اسكانكام اس كى رشة دارسے رويا جضرت ابن عباس دخى الله عنها فراتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے دریافت فرمایا: کیالوک کو بھیج دیا؟ جب جواب میں ال کہا گیا، آپ نے دریافت فرمایا: کیاتم نے کسی كانے والے كوساتھ بعيما ۽ حضرت عائشہ رضي الله عنها نے برجاب نہيں "كہا آپ نے ارشا دكيا: انصار ى برادرى فزل بىندكرنى ب ، الرَّم الأى كرمات كى معيم ديني كدوه أننينا كمر أنتينا كمر فحديانا وَحَيَّا كُفر الْ يزحتا ساتدما آ- ازمِشكات يدا مرمباح تغااورابل مريدمين اس كارواج تعاا ورخوشى كے اظہار كا ايك طريقه تھا. وروالتر مىلى التعليدوسلم ف اس كوبرقرار ركعا- تواب وعذاب سے بحث نهيں فرمائى -سردار دوعالم صلى التعليدوسلم كجشن والادت كعمبارك موقع براتنا خيال ضروريد يمكمسرت اورشادانی کی تقریب اس مبارک ذات کی ہے جس کے ذکرکورت العزت نے رفعت دی ہے۔ وہ فرما آہے: "اعجبيب تيراذ كراوي كيانبيا وركيافرشة سبيس آب كانام بلند ے سب سے آپ کا ذکر ارفع ہے۔ اس مبارک جنن کے منتظین کوچاہئے کہ اس رفعت و ڈکر کی جھلک ان کے کر دارمیں پائی جائے یمسی کی زبان پر در و درشرایف جاری رہے کوئی اپنی آ تکھوں سے عقیدت جہت مر موتی رسائے۔ اے نیک بخوا انڈم کوتونین دے کم اس کے مبیب ملی اندعلیہ وسلم کے اسم کما محکوف رفعت دی آپ کی ولادت باسعادت کادل کھول کرج ماکرو اور اس بات کی کوشسٹ کروکہ اس مبارک دن کی توسی میں ہماری عکومت بھی شریک ہوا در وہ اس دن کوتمام ہندوستان میں خوش کا دِن سلیم کرے تھی گا اعلان کردے۔ زيدابوالحسن فاردتي درگاه حضرت شاه ابوالخير، شاه ابوالخيرمارك دلي دوشنبه ۱۹۷۸ فروری ۱۹۷۸

